



ن درود شرلین: ایک اہم عبادت

ده بعالي بعاني بن جاؤ

ن سلام کے آداب

و بي زرين نفيحين

و توبه: گنابول كاترياق

و ملاوث اور ناب تول میں کمی

ت بیاری عیادت کے آداب

ن مصافخ کے آداب

و أمتِ مسلم كهال كفرى ہے؟

حضرت مولانا مُفتى عُمَّلَ تَعَيْ عُمَّانِي عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ الله

مِمَامُلِيْلِيْكُمُ

غراني



12 500 00

Real Control

# THE THE PARTY OF T

# ملنے کے پتے

- + مين اسلاك ببشرز، ١٨٨٠ الياقت آباد، كراجي ١٩
  - + دارالاشاعت،اردوبازار،كراچى
  - + اداره اسلامیات، ۱۹۰-انارکلی، لامور۲
    - کتبه دارالعلوم کراچی ۱۳
    - + ادارة المعارف، دار العلوم كراجي ١١٠
    - ◄ کتب خانه مظهری، کلشن ا قبال، کرا چی
- ◄ مولانا اقبال نعمانی صاحب، آفیسر کالونی گارون، کراچی

# بيش لفظ حضرت مولانا محقد تقى عثاني صلى مدظلهم العالى

بِسْسِيدُ اللَّهُ التَّحْيِّنِ التَّحِيثِ فِي يَّدِ السَّمِ اللَّهِ التَّحْيِثِ فِي التَّحْيِثِ فِي المَّامِعِلَ عِبَادَة الذَّيِثِ اصطفى - امّا بعد!

این بعض بزرگوں کے ارشاد کی تعمیل میں احقر کئی سال سے جو کے دور عصر کے بعد جامع مسجد میں اینے اور سننے والوں کے فائد ہے کے دور استانے والوں کے فائد ہے کے لئے کچھ دین کی بتیں کی کر تاہے ۔ اس مجلس میں ہرطبقہ خیال کے حفرا اور خواتین شرکی ہوتے ہیں والحد دشر ؛ احقر کو ذاتی طور پریمی اسس کا فائدہ ہوتا اور خواتین شرکی ہوتے ہیں والحد دشر ؛ احقر کو ذاتی طور پریمی اسس کا فائدہ ہوتا کے اور بفضلہ تعالی سامعین کھی فائدہ محسوں کرتے ہیں دانٹہ تعالی اس سلطے کو ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں ۔ آئین ۔

احقر کے معاون خصوصی مولانا عبدا میر مین صب سلمہ نے کچھ عصے سے احقر کے معاون خصوصی مولانا عبدا میر مین صب سلم نے کچھ عصے سے احقر کے ان بیانات کوشیب دیکارڈ کے ذریعے محفوظ کر کے ان کے کیسٹ تیار کرنے ادران کانشروا شاعت کا استمام کیا جس کے بارہے دوستوں سے مسلوم ہوا کہ بفضل تعالیم اوران کانشروا شاعت کا استمام کیا جس کے بارہے دوستوں سے مسلوم ہوا کہ بفضل تعالیم

ان سے ہی سلانوں کوفائدہ بہنج را سے

ان کیسٹوں کا تعداداب دوسوسے زائد ہوگئے ہے اپنی میں سے کچھ کیسٹوں ک تقادیر مولانا عبدانشر میمن حتیا سلرنے فلمبند ہمی فرمالیں ا وران کو بھوٹے بھوٹے کتا بچوں کی مسکل میں شاکع کیا ۔ اب وہ ان تقادیر کا مجبوکہ " اصلای خطبات " کے نام سے شاتع کردہے ہیں ۔

ان میں سے بعض تقادیر ما حقرفے نظر فانی بھی کی ہے۔ اور مولانا موصوف نے ان میں سے بعض تقادیر ما حقرف نظر فانی بھی کا ہے۔ اور مولانا موصوف نے ان برا کی مفید کام ریمی کیا ہے کہ تقادیر میں جوا حادیث آئی ہیں ان کی تخریج

کرکے ان کے توالے بھی درج کر دیتے ہیں ادراس طرح ان کا فادیت بڑھ گئی ہے۔
اس کتاب سے مطالعے کے دقت یہ بات ذہن میں دہنی چاہئے کریہ کو گ با فاعد تصنیف نہیں ہے بکد تقریر وں کی المخیص ہے جو کیدٹوں کی مدد سے تیار ک گئی ہے لہٰذا اس کا اسلوب تحریری نہیں بکا خطا بی ہے ۔ اگر کسی مسلان کو ان باتوں سے فاتہ ہے ہوئے ویہ چف الشر تعالیٰ کا شکراداکر فا چاہئے ادراگر کو ٹی بات فیر چف الشر تعالیٰ کا کرم ہے جس برانشر تعالیٰ کا شکراداکر فا چاہئے ادراگر کو ٹی بات فیر چف طابی خروفید ہے تو دہ بھینیا احقر کے کسی طابی کی وجہ سے ہے کین الحرد نشر: ان بیانات کا مقصد تقریر برائے تقریر نہیں ، بکہ سے ہے لیکن الحرد نشر: ان بیانات کا مقصد تقریر برائے تقریر نہیں ، بکہ سے ہے لیکن الحرد نشر: ان بیانات کا مقصد تقریر برائے تقریر نہیں ، بکہ سے ہے بہنے اپ کو ادر بھر سامعین کو اپنی اصلاح کی طرف می جہ کر نا ہے ۔ برجوف ساخت سروش می نہ بنقش بستہ مشوشم درجوف ساخت سروش می نہ بچہ عبارت وجہ معانیم فیصے بیاد توی دنم ، چہ عبارت وجہ معانیم

الترتعانی اینے فضل درم سے ان خطبات کونوداحقرکی اورتمام قادیمین کی اصلاح کا ذریع بنائیں ، ادر یہ ہم سب کے لئے ذخیرہ آخرت ابت ہوں ۔ اللہ تعالیٰ سے مزید دھا ہے کہ وہ ان خطبات کے مرتب ادرنا سئے۔ کوہی اس فدمت کا بہتری صدعطافرمائیں ۔ آبین

> محسستریقی عثمانی ۱۲ ربیح الاقل ۱۲ امام



# عرض ناشر

الحمد الله "اصلاحی خطبات" کی چھٹی جلد آپ تک پہنچانے کی ہم سعادت ماصل کر رہے ہیں۔ جلد ظامس کی مقبولیت اور افادیت کے بعد مختلف حضرات کی طرف سے جلد ساوس کو جلدا زجلد شائع کرنے کا شدید تقاضہ ہوا 'اور اب الحمد الله ' ون رات کی محت اور کوشش کے نتیج میں صرف چھ ماہ کے اندر یہ جلد تیا رہوکر سامنے آئی 'اس جلد کی تیا ری میں براور کرم جتاب مولا تا عبدالله میمن صاحب نے اپنی دو سری مصروفیات کے ساتھ ساتھ اس کام کے لئے اپنا قیمتی وقت نکالا 'اور ون رات کی انتقل محت اور کوشش کر کے جلد ساوس کے لئے اپنا قیمتی وقت نکالا 'اور ون رات کی انتقل محت اور کوشش کر کے جلد ساوس کے لئے مواو تیا رکیا 'الله تعالی ان کی صحت اور عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اور مزید آگے کام جاری رکھنے کی ہمت اور توقیق عطا فرمائے۔ آور مزید آگے کام جاری رکھنے کی ہمت اور توقیق عطا فرمائے۔ آور مزید آگے کام جاری رکھنے کی ہمت

ہم جامعہ دارلعلوم کراچی کے استاد صدیث جناب مولانا محمود اشرف عثانی صاحب مظلم اور مولانا عزیز الرحمٰن صاحب مظلم کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت زکال کر اس پر نظر ثانی فرمائی' اور مغید مشورے دیئے اللہ تعالی دنیا و آخرت میں ان حضرات کو اجر جزیل عطا فرمائے۔ آمین

تمام قارئین سے دعاء کی درخواست ہے کہ اللہ تعالی اس سلسلے کو مزید آمے جاری رکھنے کی ہمت اور توفق عطا فرمائے۔ اور اس کے لئے دسائل اور اسباب میں ۔
مانی پیدا فرمادے۔ اس کام کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفق عطا فرمائیں۔ ولی اللہ میمن ولی اللہ میمن میمن اسلامک پبشرز

لات آباد- كرا بي

#### ٦

# اجمالي فيرست خطبات

| صغخه   |         |               | neat a      |      |            |
|--------|---------|---------------|-------------|------|------------|
| (PP)-  |         | كاترياق       | به و گنامول | ب تو | <b>(4)</b> |
| (··)—  | عبادت - | - ايك ايم     | رود شريف    | ,    | (a)        |
| (IF)—  | 4.1     | ناپ تول م     |             |      |            |
| (F9)—  |         |               | جاتىمجائى   |      |            |
| (17)-  |         | ت<br>ت کے آدا | ,           |      |            |
| (A)—   |         |               | لام كرتے    |      |            |
| (9e)—  |         | نے مے آدار    |             |      |            |
| (FII)— |         |               | وزرين مي    |      |            |
|        | ری سے ؟ | اج کہاں کھ    |             | •    |            |
|        |         |               |             |      |            |

# تفصیلی فیرست توبه گانابول کاتریاق توبه گانابول کاتریاق

| 70 | ا حضور كاسوم رتبه استغفار كرنا          |
|----|-----------------------------------------|
| r4 | ٢ كنابول كے وساوش سب كو آتے ہيں         |
| 74 | س سے خیال فلط ہے                        |
| 74 | سم جوانی مر اتوب سیجئے                  |
| YA | ۵ بزر گول کی صحبت کااثر                 |
| 19 | ٢ ہروفت نفس كى جمرانى ضرورى ہے          |
| ۳. | ےایک کار حارے کا تصہ                    |
| 71 | ٨ نفس بهي ايك ا ژوها ب                  |
| 71 | ٩ مناهول كاترياق "استغفار"              |
| ** | ١٠ قدرت كاعجيب كرشمه                    |
| rr | اا خليفة الارض كوترياق ديكر بهيجا       |
| ~~ | ١٢ " تين چيزوں کامجموعه                 |
| ro | ١٣ "كراما كاتبين" مين ايك اميرايك مامور |
| 27 | ۱۳ صدبار کر توبه شکستی باز آ            |
| 2  | ۱۵رات کو سونے سے پہلے توبہ کر لیا کرو   |
| 74 |                                         |
| 1- | ١٦ مناہوں كا نديشہ عزم كے منافى سيس     |
| TA | ١٤ مايوس مت بوجاد                       |
| 2  | ١٨ شيطان مايوى پيداكر ما ب              |
| 44 | 19 ایسی تمیسی مرے گناہوں کی             |
|    |                                         |

| <b>r</b> . | ٢٠ استغفار كامطلب                       |
|------------|-----------------------------------------|
| ۴.         | ٢١ كيااييا فخض مايوس مو جائع؟           |
| 41         | ٢٢ حرام روز والا مخض كمياكر ي ؟         |
| 4          | ٢٣ توبه شيس تواستغفار كرے               |
| er.        | ٣٣ استغفار کے بمترین الفاظ              |
| ~~         | ٢٥ سيد الاستغفار                        |
| 40         | ٢٧ بمترين حديث                          |
| ~4         | ٢٧ انسان كے اندر مناه كى صلاحيت بيداكى  |
| 14         | ۲۸ به فرشتوں کا کمال شیں                |
| 14         | ٢٩ جنت كى لذتين صرف انسان كيلئ بين      |
| 144        | ۳۰ کفرمجی حکمت سے خالی شیں              |
| MA         | اس دنیا کی شهوتیس ایندهن بیس            |
| r4         | ٣٢ ايمان كي حلاوت                       |
| 19         | ٣٣ مناه پيدا كرنے كى حكمت               |
| ٥.         | ٣٣ توبه كے ذريعه درجات كى بلندى         |
| ۵٠         | ٣٥ حضرت معاويه رضي الله عنه كاليك واقعه |
| 01         | ٣٧ ورنه دوسري مخلوق پيدا كر ديس مح      |
| DY         | ٣٧ كنابول سے بچنا فرض عين ہے            |
| 01         | ٣٨ يارى كے ذريعه درجات كى بلندى         |
| 25         | ۳۹ توبه واستغفار کی تین قشمیں           |
| 20         | ۴۰ محميل توبه                           |
| 00         | اس توبه الجمالي                         |
| 00         | ٣٢ توبه تغصيلي                          |

x

| rfr - |                                     |
|-------|-------------------------------------|
| 00    | ٣٣ يناز كاجباب لكائے                |
| 24    | س سر ایک وصیت تامه لکھ لے           |
| 04    | ۳۵ قضاء عمري كي ادائيكي             |
| DA.   | ٢٧ نوافل كے بجائے قضاء عمرى برهيس   |
| OA.   | ٢٨ تضاروزه كاحساب اور وصيت          |
| DA    | ٨٨ واجب زكوة كاحساب اور وميت        |
| ٥٩    | ٣٩ حقوق العباد اداكرے، يامعاف كرائے |
| 4.    | ۵۰ فكر آخرت والول كاحال             |
| 41    | اه حقوق العباد باقى ره جأمين تو؟    |
| 41    | ٥٢ الله كي مغفرت كاعجيب واقعه       |
| 44    | ۵۰ بجهلے ممناه محلا دو              |
| 40    | ۵۳ یاد آنے پر استغفار کر لو         |
| 40    | ۵۵ حال کو درست کرلو                 |
| 40    | ٥٦ خيرون القرون                     |
| 44    | ٥٥ حضرات تابعين كي احتياط           |
| 44    | ٥٨ حديث بيان كرنے من احتياط كري     |
| 44    | ٥٩ ابليس كى بات درست تقى، ليكن؟     |
| 49    | ۲۰ میں مٹی سے افضل ہوں              |
| 44    | ١١ الله تعالى سے مهلت مأنك لى       |
| 49    | ٢٢ شيطان برا عارف تها               |
| 4.    | ۲۳ موت تک به کاتار مونکا            |
| 4.    | ٢٢ موت تک توبه تبول كرتار بونكا     |
| 41    | ٢٥ شيطان ايك آزمائش                 |
| 44    | ٢٢ بهترين محناه كاربن جاد           |

| 44  | ۲۷ الله كار حمت كے موجھے               |
|-----|----------------------------------------|
| 44  | ۲۸ اس ذات سے مایوس کیسی؟               |
| 44  | ٢٩ مرف تمناكرنا كافي شيس               |
| 4 6 | 24 مغفرت كالمجيب واتعه                 |
|     | درودشركف الإسم عبادت                   |
| 49  | ا انسانیت کے سب سے بردے محسن           |
| ۸.  | ٢ ميں حميس آگ ہے روک رہا ہوں           |
| At  | ٣ الله تعالیٰ مجمی اس عمل میں شریک ہیں |
| AY  | س ایک بنده کس طرح درود بھیج؟           |
| AT  | ۵ حضور کامر تنبه الله بی جانتے ہیں     |
| AM  | ٢ بيد دعا سوفيصد تبول موكى             |
| 10  | ے کا اوب ماکرنے کا اوب                 |
| AA  | ۸ درود شریف پر اجر و تواب              |
| AY  | ٩ درود شريف فصائل كالمجموعه            |
| AH  | ۱۰ در در شرایف نه پردھنے پر وعید       |
| ^^  | ۱۱ مختصر ترمن درود شریف                |
| AA  | ١٢ دوصلم " يا "ص" لكمنا درست نهيس      |
| A9  | ١٣ درود شريف لكين كا ثواب              |
| 49  | سما محدثین عظام مقرب بندے ہیں          |
| 9.  | 10 ملائکہ دعاء رحمت کرتے ہیں           |
| 4.  | ۱۲ دس رخمتیں، دس مرتبه سلامتی          |
| 41  | ا ورود شریف بہنچائے والے ملائکہ        |

| 47   | ١٨ من خود درود سنتا بول                       |
|------|-----------------------------------------------|
| 47   | 19 دکھ پریشانی کے دقت درود شریف پروهیس        |
| AY   | ۲۰ حضور صلی الله علیه وسلم ی وعائیں حاصل کریں |
| 44   | ٢١ درود شريف كے الفاظ كيا موں؟                |
| 914  | ۲۲ من محرت ورود شریف نه پردهیس                |
| 90   | ۲۳ تعلین مبارک کا نقشه اور اسکی فضیلت         |
| 90   | ۲۳ درود بشریف کا حکم                          |
| 44   | ۲۵ واجب اور فرض میں فرق                       |
| 94   | ٢٧ درود شريف كاواجب درجه                      |
| 94   | ٢٧ هر مرتب دوران درود شريف بردهناافضل ٢       |
| 44   | ٢٨ وضو كے دوران درود شريف پردھئے              |
| 94   | ٢٩ المحمد باول من موجائي تو درود شريف ردھے    |
| 94   | ۳۰ مسجد میں داخل ہوتے اور نکلتے وقت           |
| 41   | ۳۱ ان دعاد س کی عکمت                          |
| 49   | ٢٢ انهم بات كنے سے پہلے درود شريف             |
| 100  | ٣٣ غمه کے وقت در او شرایف                     |
| 1-1  | ٣٧ مولے سے پہلے ورود شرایف                    |
| 1.4  | ۳۵ يوميه تين سومرتبه درود شريف                |
| 9. Y | ٣٧ درود شريف محبت بردهانے كا ذريعه            |
| 1.4  | ۳۷ درود شریف دیدار رسول کاسب                  |
| ١٠٨  | ۲۸ جا محتے میں حضور کی زیارت                  |
| 1.4  | ٣٩ حضور کي زيارت کا طريقه                     |
| 1.0  | ۳۰ حضرت مفتى صاحب كانداق                      |

| 1-0    | ۱۳ حضرت مفتی صاحب اور روضه اقدس کی زیارت    |
|--------|---------------------------------------------|
| 1 = 44 | ۲۳ اصل چیز سنت کی اتباع                     |
| 1.4    | ٣٣ درود شريف ميں نے طريقے ايجاد كرنا        |
| 1-4    | ٣٣ يه طريقه بدعت ٢                          |
| I-A    | ۵۷ نماز میں درود شریف کی کیفیت              |
| 1.4    | ٣٧ كيا درود شريف ك وقت حضور تشريف لاتے بين؟ |
| 1.9    | ٢٧ بديد دي كادب                             |
| 11-    | م م ب غلط عقیرہ ب                           |
| 111    | ٣٩ آستداور اوب كے ساتھ درود شريف پرميس      |
| 161    | ۵۰ خالی اندهن ہو کر سوچیے                   |
| 117    | ا کے سے کو شیں لگار ہے ہو                   |
|        | ملاوط ورناب توليمي كمى                      |
| 110    | ا کم نولناایک عظیم گناه                     |
| 114    | ٢ آيات كاترجمه                              |
| 114    | ٣ قوم شعيب عليه السلام كاجرم                |
| 114    | ٧٧ توم شعيب پر عذاب                         |
| 119    | ٥ ي آگ ك ا تكار عين                         |
| ir.    | ٢ اجرت كم دينا كناه ب                       |
| 141    | ے مزدور کو فورا مزدوری دیدد                 |
| iri    | ٨٠ نوكر كوكيها كمانا ديا جائے؟              |
| 141    | 9 ملازمت کے او قات میں ڈنڈی مار تا          |
| ITT    | ١٠ ايك ايك من كاحماب هو كا                  |

| 150     | اا دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ                   |
|---------|-------------------------------------------------|
|         | ۱۲ تنخواه حرام هوگی                             |
| 184     |                                                 |
| 156     | ۱۲ سرکاری دفاتر کا حال                          |
| 110     | ۱۲ الله کے حقوق میں کوتاہی                      |
| 110     | ١٥ ملاوث كرناحق تلفي ہے                         |
| 144     | ١٢ اگر تھوک فروش ملاوٹ کرے!                     |
| 144     | ١١ خريدار كے سامنے وضاحت كر دے                  |
| 174     | ١٨ عيب كے بارے ميں كاكم كو بتا دے               |
| 174     | 19 دھوکہ دینے والا ہم میں ہے نہیں               |
| 110     | ۲۰ امام ابو حنیفه رحمته الله علیه کی دیانته اری |
| 119     | 17 75 मारी वी                                   |
| 119     | ٢٢ بيوى كے حقوق ميں كو آھى كناه ہے              |
| 17.     | ٢٣ مرمعاف كراناحق تلفى ب                        |
| 171     | ٢٢ خرچه میں کمی کرناحق تلفی ہے                  |
| 150     | ٢٥ ي جمارے كنابوں كا وبال ہے                    |
| 14.4    | ٢٧ حرام کے پیموں کا متجہ                        |
|         | ٢٧ عذاب كاسب كناه بي                            |
| Irr     |                                                 |
| ا ما سا | ۲۸ به عذاب سب کواین لپیث میں لیلیکا             |
| 174     | ۲۹ غير مسلموں كى ترقى كاسب                      |
| ira     | ۳۰ مسلمانوں کا طرہ امتیاز                       |
| 144     | اس خلاصه                                        |
|         |                                                 |

-12.

| 1971 | ا آیت کامفہوم                      |
|------|------------------------------------|
| 164  | ٢ جھرے دين كو موند فے والے ہيں     |
| 16.6 | ٣ باطن كو تباه كرنے والى چيز       |
| 164  | ٣ الله كى بارگاه ميں اعمال پيشى    |
| 166  | ۵ وه فمخص روک لیا جائے             |
| 166  | ٢ بغض سے كفر كا نديشه              |
| 100  | ے شب برات میں بھی مغفرت نہیں ہوگی  |
| ۱۲۵  | ٨ بغض كى حقيقت                     |
| 104  | ٩ حد اور كينه كابهترين علاج        |
| 164  | ۱۰ وشمنول پر رتم، نبی کی سیرت      |
| 10%  | اا جھاڑا علم کانور زائل کر دیتا ہے |
| 164  | ۱۲ حضرت تھانوی کی قوت کلام         |
| 149  | ١١ مناظرہ سے فائدہ شیں ہوتا        |
| 10.  | ۱۳ جنت میں گھر کی منانت            |
| 101  | ١٥ جھروں کے نتائج                  |
| 101  | ١١ جھرے كس طرح فتم مول؟            |
| IDY  | ے ا توقعات مت رکھو                 |
| 104  | ١٨ بدله لينے كى نيت مت ركھو        |
| 104  | ١٩ حينرټ مفتى صاحب كى عظيم قرباني  |
| 100  | ۲۰ مجھے اس میں برکت نظر نہیں آتی   |
| 100  | ٢١ ملح كرانا صدقه ب                |
| 104  | ۲۲ اسلام کاکرشمہ                   |

| 104 | ۲۲ اييا هخص مجموثانهين                                        |
|-----|---------------------------------------------------------------|
|     | ٢٢ صريح جموث جائز نهين                                        |
| 101 | ٢٥ زبان عامي بات نكالو                                        |
| 109 | ۲۷ ملح کرانے کی اہمیت                                         |
| 109 | ٢٧ ايك محالي كا واقعه                                         |
| 14. |                                                               |
| 141 | ۲۸ متحاب کرام کی حالت                                         |
|     |                                                               |
|     | و بماري عيات كي داب                                           |
| 170 | ا مات باتیں                                                   |
| 144 | ٣ بيار پرى أيك عبادت                                          |
|     | ا سنت کی نیت سے بار پری کریں                                  |
| 144 | ٣ شيطاني حربه                                                 |
| 144 | ۵ مله رحمی کی حقیقت                                           |
| 144 | ۲ بیار برس کی نعنیات                                          |
| 149 | •                                                             |
| 14- | ے ستر ہزار فرشتوں کی دعائیں حاصل کریں<br>۸ اگر ہوا میں مانع م |
| 141 | ۸ اگر بیار سے تاراضگی ہوتو<br>۵ منتہ منتہ میں م               |
| (4) | ۹ مختفر عیادت کریں                                            |
| 144 | ۱۰ به طریقه سنت کے خلاف ہے                                    |
| 144 | السد حضرت عبدالله بن مبارك" كاأيك واقعه                       |
| 148 | ١٢ عيادت كيلي مناسب وقت كالم تخاب                             |
| 146 | ١٣ ب كلف دوست زياده دير بين سكتاب                             |
| 140 | السن مریض کے حق میں دعا کرو                                   |
|     | دا " باری " گناہوں سے پاک کا ذریعہ                            |
| 124 |                                                               |

•

| 166  | ١٢ حصول شفا كاأيك عمل             |
|------|-----------------------------------|
| 144  | ا ہر یاری سے شفا                  |
| 144  | ١٨ عيادت كے وقت ذاوي نگاه بدل لو  |
| 149  | ١٩ دين كس چز كانام ٢٠             |
| 149  | ۲۰ عمیادت کے وقت ہرہے کیجانا      |
|      | ملام کرنے کے داب                  |
| 100  | ا سات بانون كالحكم                |
| 100  | م سام كركافا كده                  |
| IAD  | س سلام الله كاعطيدب               |
| MY   | م ملام كا اجروثواب                |
| PAI  | ۵ بملام کے وقت مید نیت کرلیں      |
| 144  | ہ نماز میں سلام پھیرتے وقت کی نیت |
| IAA  | ے جواب سلام ہے براہ کر ہونا چاہے  |
| IAA  | ۸ مجلس میں ایک مرتبہ سلام کرنا    |
| IAA  | ٩ إن مواقع برسلام كرنا جائز نهيس  |
| 149  | ١٠ دو مرے کے ذرایعہ سلام بھیجنا   |
| 14 • | اا تحريري سلام كاجواب واجب ہے     |
| 19.  | ١١ غيرمسلمول كوسلام كرنے كا طريقه |
| 191  | ١٣ ايك يمودي كاملام كرفے كاواقعه  |
| 19r  | ١١٠٠٠٠ حتى الامكان نرى كرنا چاہے  |
| 197  | ما ملام ایک دعاء ب                |
| 19.5 | ١١٠٠٠٠ حفرت معروف كرخي كى حالت    |

| 195         | ١٤ حضرت معروف كرخي كاليك واقعه               |
|-------------|----------------------------------------------|
| 140         | ١٨ " عرب " كے بجائے "جزاكم الله "كمنا جاہے   |
| 190         | 19 ملام كاجواب بلند آدازے دعا چاہے           |
|             | مصافح کرنے کے آداب                           |
| 144         | ا حضور کے خادم خاص _ حضرت انس                |
| 4           | ٢ حضور صلى الله عليه وسلم كي شفقت            |
| 1.1         | س حضور صلی الله علیہ وسلم سے دعاؤں کا حصول   |
| <b>r</b> •1 | س سدیث کاترجمہ                               |
| <b>7. 7</b> | ۵ حضور صلی الله علیه وسلم اور تواضع          |
| r.r         | ٢ حضور صلی الله علیه وسلم کے مصافحہ کا انداز |
| 4.4         | ے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرناسنت ہے          |
| 4.4         | ٨ ايك إته س مصافحه كرنا خلاف سنت ٢           |
| 1.0         | ٩ موقع وكمي كر مصافحه كيا جائے               |
| 1.0         | ١٠ سير مصافحه كاموقع نهيس                    |
| Y-0         | اا معمافحه کامقعی "اظهار محبت"               |
| 4.4         | ۱۲اس وقت مصافحه کرتا گناه ہے                 |
| 4.4         | ۱۳ سے تو دشمنی ہے                            |
| 4.4         | ۱۳ عقیدت کی انتها کا دانعه                   |
| 4.6         | 10 مصافحہ کرنے سے محناہ جھڑتے ہیں            |
| T.4         | ١١ مصافحه كرنے كاليك ادب                     |
| 4-9         | ے ا ملاقات كاليك ادب                         |
| 7.9         | ١٨ عيادت كرنے كاعجيب واقعه                   |

# مر تصیفیں کے اس

| 414 | ا حضور صلى الله عليه وملم سے مملى طاقات                       |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| 110 | ٧ سلام كاجواب دين كالحرابة                                    |
| 110 | س دونول پرجواب دیاواجب ہے                                     |
| 414 | بم شريعت من الفاظ مجمى مقصودين                                |
| 414 | ۵ ملام كرنا ملمانون كاشعارى                                   |
| 716 | ٧ ايك محالي كاواتعه                                           |
| YIA | ، اتباع سنت پر اجرو تواب                                      |
| 119 | ٨ معزت ابو براور حعزت عمر منى الله تعالى عنما كے تنجر كاواقعه |
| 14. | م مارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کو                       |
| rri | ١٠ من عي خدا كارسول وول                                       |
| rrr | ١١ بالال سے تعیت طلب کرنی چاہے                                |
| 222 | ۱۲ بهلی هیعت                                                  |
| ttr | ۱۱ حضرت مديق اكبرر منى الله تعالى عنه كالكيداقعه              |
| 226 | ١٨ اس تعيمت ير ذندگي پر عمل كيا                               |
| 24/ | ١٥ عمل كويرا كهو ذات كويرانه كهو                              |
| 770 | ١٦ ايك چوا ہے كاعجيبواقعہ                                     |
| 274 | ١٤ عموال وايس كرك آؤ                                          |
| TYA | ١٨ اس كوجنت الغروس من بنجاداً كياب                            |
| 474 | 19 اعتبار فاتے کا ہے                                          |
| 449 | ۲۰ ایک بزرگ کالفیحت آموزواقعه                                 |
|     |                                                               |

| ۳-    | ١١ حعرت عيم الامت كي عايت وامنع                                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44.   | ۲۲ تنن الله والي                                                                                              |
| 441   | ۲۲ ایخ عیوب پر تظر کرد                                                                                        |
| 222   | ٢٢ حياج بن يوسف كي غيبت كريا                                                                                  |
| TTT   | ٢٥ انبياء عليم السلام كاشيعه                                                                                  |
| 246   | ٢٧ حفرت شاوا اعلى فهيد كاواقعه                                                                                |
| rre   | ۲۷ دو سری تقیحت                                                                                               |
| 440   | ۲۸ : شیطان کاواؤ                                                                                              |
| 770   | ۲۹ چموناممل بھی باعث نجات ہے                                                                                  |
| 224   | ٣٠ ايك فاحشه عورت كاواقعه                                                                                     |
| 744   | ۲۱ مغفرت کے بھوسے گراہ مت کرد                                                                                 |
| rta   | ٣٢ ايك بروك كى مغفرت كاواقعه                                                                                  |
| 449   | ٣٣ نيل نيل كو كميني ب                                                                                         |
| 46.   | سم نیک کاخیال الله کامهمان ب                                                                                  |
| 161   | ۲۵ شيطان كادو سراداؤ                                                                                          |
| TPT   | ٣٧ كى كناه كوچمونامت ممجمو                                                                                    |
| 264   | ۳۷ مناه صغیرواور کتاه کبیره کی تغریق                                                                          |
| 264   | ٣٧ كناه كناه كو كمينجاب                                                                                       |
| abela | ۳۸ تيري هيحت                                                                                                  |
| 150   | ۴۹ چموتمی تقیعت                                                                                               |
| 444   | س بانجين لفيحت ر                                                                                              |
|       | اُمْتِ مُلَمِ اللهِ |
| 404   | ا امت مسلمہ کے دو متضاد پہلو                                                                                  |
| 101   | ٣ حق دو انتماؤں کے در میان                                                                                    |

| ۲. |    |
|----|----|
|    | ۳. |

| rar | ٣ اسلام سے دوری کی ایک مثال                     |
|-----|-------------------------------------------------|
| YOF | س اسلامی بیداری کی ایک مثال                     |
| 100 | ۵ عالم اسلام کی مجموعی صورت حال                 |
| 100 | ٢ اسلام کے نام پر قربانیاں                      |
| 104 | ے ۔۔۔۔ تحریکات کی تاکای کے اسباب کیابیں؟        |
| 104 | ۸ غیر مسلموں کی سازشیں                          |
| YDL | 9 مازشوں کی کامیابی کے اسباب                    |
| TOA | ۱۰ شخصیت کی تغمیر سے غفلت                       |
| 191 | ۱۱ سیکولرازم کی تردید                           |
| 109 | ۱۲ اس فکری تردید کا نتیجه                       |
| 109 | ١١ جم نے اسلام کو سامی بنا دیا                  |
| 14. | ۱۳ حضور صلی الله علیه وسلم کی عمی زندگی         |
| 44. | ١٥ مكه مين شخصيت سازي مولى                      |
| 141 | ١٦ شخصیت سازی کے بعد کیے افراد تیار ہوئے؟       |
| 744 | ا ا ایس ہم لوگ ایک طرف جھک گئے                  |
| 141 | ١٨ بم فرد كى اصلاح سے غافل ہو گئے               |
| 244 | ١٩ از دل خيزد، بردل ريزد                        |
| 441 | ۲۰ ای اصلاح کی ملے فکر کرو                      |
| 777 | ٢١ بكرت بوئ معاشرے ميں كيا طرز عمل اختيار كريں؟ |
| 144 | ۲۲ الماري تاكامي كاليك الهم سبب                 |
| 444 | ٢٣ "انغان جماد" ماري تاريخ كا تابناك باب، كين!  |
| 744 | ۲۲ جماری تاکامی کا دوسراایم سب                  |
|     |                                                 |

| 779 | ٢٥ ہر دور میں اسلام کی تطبیق کا طریقه مختلف رہا ہے |
|-----|----------------------------------------------------|
| 44. | ٢٧ اسلام کی تطبیق کا طریقه کیا ہو؟                 |
| 24. | ٢٧ ني تعبير كانقطه نظر غلط ہے                      |
| 727 | ۲۸ خلاصه                                           |

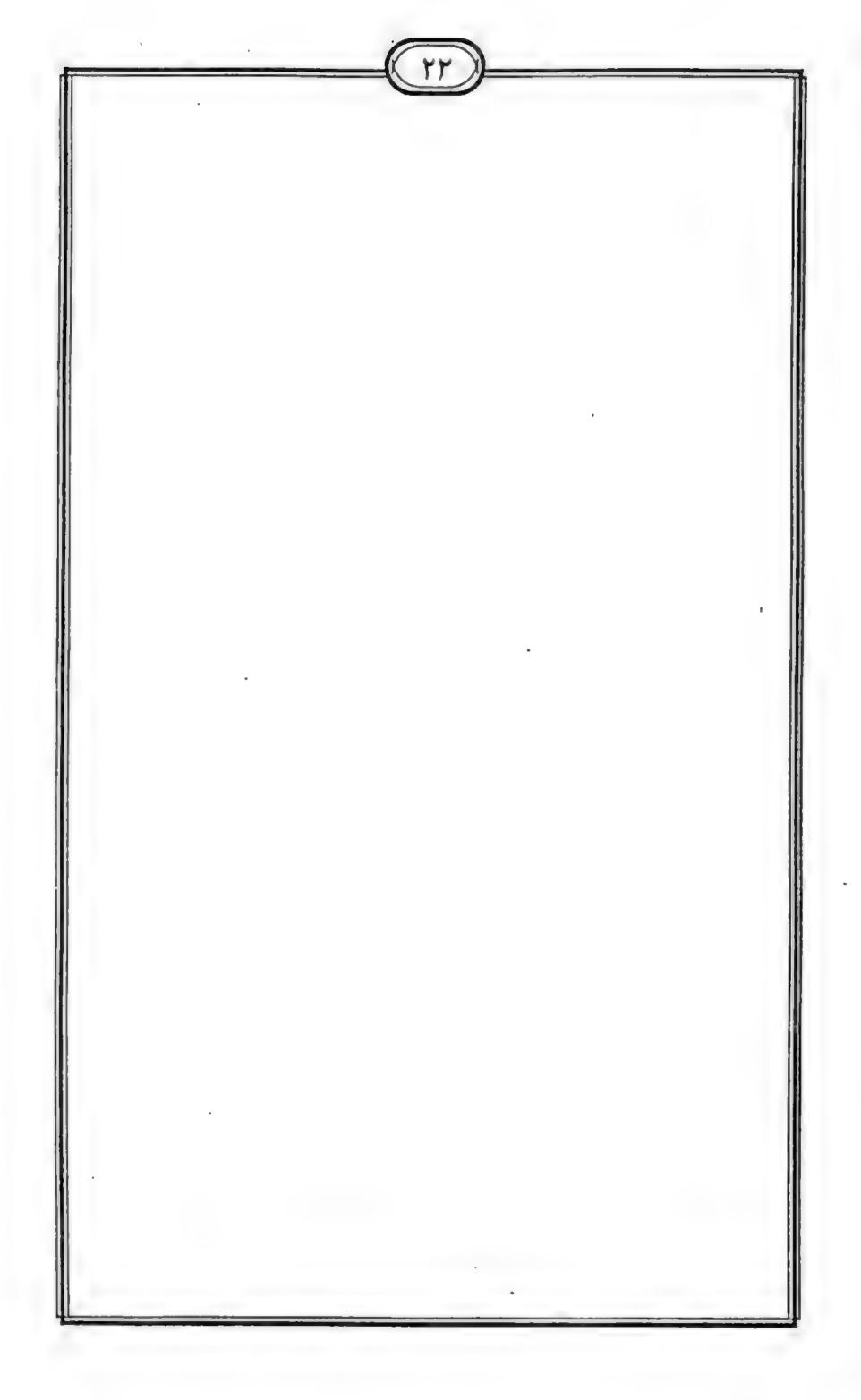



خطاب \_\_\_\_ حضرت مولانا محدتها في عثمانى معاحب بنطاتهم ضبط وترتيب محتد عبدالترجين الريخ \_\_\_ ١٣ وحمر ١٩ واليا بروزجعه الريخ \_\_\_ ١٣ وحمبر ١٩ واليا بروزجعه منام \_\_\_ جامع مسجد ببيث المكرم الكشن اقبال محراجي حبله \_\_\_ عبرا

### بنب ألله التحز التحييم

# نوببر گناہوں کا تریاق

الحمدالله نحمد الله فحمد المونستينه ونستغفر الله ونتوكل عليه ، وبعوذ الله من شرورانفسنا ومن سئات اعمالنا ، من يهده الله فلامضل له ومن يضلله فلاهاد كك. واشهدان لا الله الا الله وحد الا شريك له ، واشهدان سيدناونبينا ومولانا محمد أعبد اوس سوله ، صلى نفا لا عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا ، اما بعد:

## حضور كاسومرتنبه استغفار كرنا

وعن الاغرالمزن رض الله عنه قال سمعت رسول الله صلالله عليه وسلم يقول: إنه ليغان على قلبى حتى استغفرالله في اليوم مائة مرة -

(میچ مسلم، کاب الذکر، باب استحباب الاستنفار والاستکثار منہ حدیث نمبر ۲۷۰۱)
حضرت اغر مزئی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بیس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا : بھی بھی میرے دل پر بھی بادل سا آجاما ہے۔ یہاں تک کہ بیس اللہ جل جلالہ سے روزانہ سومرتبہ استغفار کر آ ہوں سے بیہ کون فرمارہ ہیں؟ وہ ذات جن کواللہ تعالی نے گناہوں سے پاک اور معصوم پیدا فرمایا، آپ سے کسی گناہ کا صادر ہونا ممکن ہی نہیں، اور آگر بھی آپ سے کوئی بھول چوک ہوئی بھی تواللہ نعالی کی طرف سے یہ اعلان فرما دیا گیا کہ آپ کی اگلی بچھیلی سب بھول چوک ہماری طرف سے معاف ہے چنا نچے دیا گیا کہ آپ کی اگلی بچھیلی سب بھول چوک ہماری طرف سے معاف ہے چنا نچے دیا گیا کہ آپ کی اگلی بچھیلی سب بھول چوک ہماری طرف سے معاف ہے چنا نچے

ارشاد ہے:

لِيَغُفِنَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّ مَرِنْ ذَنْبِكَ وَمَا نَالَّذُو (سورة اللَّحَ ٢)

آکہ اللہ آپ کے اگلے بچھلے سب گناہ معانب کر دے اس کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہے ہیں کہ میں دن میں سومر تبہ استغفار کرتا ہوں \_\_\_\_ اس حدیث کی تشریح میں علاء نے فرمایا کہ اس حدیث میں "سو" کا جو عدد آپ نے بیان فرمایا۔ اس سے گنتی بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ استغفار کی کثرت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔

# گناہوں کے وساوس سب کو آتے ہیں

مجاہدے کی برکت ہے وہ خیالات، وسادس ادر ارادے کمرور ہوجاتے ہیں۔ بھروہ ارادے انسان پر غالب نہیں آتے، جس کا نتیجہ سے ہوتا ہے کہ گناہ کا خیال آنے کے بادجود اس خیال پر عمل نہیں ہوتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں ہے کہ:

#### وَلَقَدُ هَمَّتُ بِهُ وَهَـمَّ بِهَا

(سوره لوسف: ۲۲۳)

لیمی زلیخانے گناہ کی دعوت دی تواس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی گناہ کا تھوڑا ساخیال آگیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس گناہ سے محفوظ رکھا۔

### سے خیال غلط ہے

لازاتصوف و طریقت کے بارے میں یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ اس میں قدم رکھنے کے بعد رذائل اور گناہوں کا بالکل ازالہ ہو جائے گا۔ اور پھر گناہوں کا بالکل خیال ہی نہیں آئے گا، بلکہ ہوتا ہے کہ مجاہدہ کرنے اور مشق کرنے کے نتیج میں گناہوں کے نقاضے مغلوب اور کمزور ہو جاتے ہیں۔ اور پھران کا مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ للذااس طراق میں بردی کا میابی بی ہے کہ گناہوں کے نقاضے مغلوب اور کمزور پڑجائیں۔ اور انسان کے اوپر غالب نہ آنے پائیں۔ لیکن نقاضے مغلوب اور کمزور پڑجائیں۔ اور انسان کے اوپر غالب نہ آنے پائیں۔ لیکن سے سوچنا کہ مجاہدہ کرنے کے بعد دل میں گناہوں کا خیال ہی نہیں آئے گا۔ یہ بات محال ہے۔ یہ مجمی نہیں ہو سکتا۔

# جوانی میں توبہ سیجئے

اس کئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں گناہ کا داعیہ اور نقاضہ پیدا

#### فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے:

#### " فَالْهَمَهَا فُجُوْرَ هَا وَتَقُوٰمِهَا"

( سوره الشمس ۸ )

یعن ہم نے انسان کے دل میں گناہ کابھی تقاضہ پیدا کیا ہے اور تقوی کا تقاضہ بھی پیدا کیا ہے، اس میں توامتحان ہے۔ اس لئے کہ اگر انسان کے دل سے گناہ کا تقاضہ بالکل ختم ہو جائے اور فنا ہو جائے۔ تو پھر گنا ہوں سے نیچئے میں انسان کا کیا کمال ہوا؟ پھر نہ تو نفس سے مقابلہ ہوا، اور نہ شیطان سے مقابلہ ہوا، نہ ان سے معرکہ پیش آیا۔ تو پھر جنت کس کے بدلے ملے گی؟ اس لئے کہ جنت تواسی بات کا انعام ہے کہ دل میں گنا ہوں کے بقاضے اور داعیے پیدا ہور ہے ہیں، لیکن انسان ان کو شکست دے کر اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت سے اور اللہ کی عظمت اور جلال سے شکست دے کر اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت سے اور اللہ کی عظمت اور جلال سے ان تقاضوں پر عمل نہیں کر تا۔ تب جاکر انسان کا کمال ظاہر ہو تا ہے۔ شخ سعدی رحمتہ اللہ علیہ فرمائے ہیں:

وقت پیری گرگ ظالم می شود پر بیزگار در جوانی توبه کردن شیوه پینمبری

لین بڑھاہے میں تو ظالم بھیڑیا بھی متقی اور پر ہیزگار بن جاتا ہے، اس لئے کہ اس وقت نہ منہ میں دانت رہے، اور نہ پیٹ میں آنت رہی، اب ظلم کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ اس لئے اب پر ہیزگار نہیں ہے گاتواور کیا ہے گا! لیکن پنجیروں کا شیوہ یہ ہے کہ آدمی جوانی کے اندر توبہ کرے، جب کہ قوت اور طافت موجود ہے۔ اور گناہوں کا تقاضہ بھی شدت سے بیدا ہورہا ہے۔ اور گناہوں کا تقاضہ بھی شدت سے بیدا ہورہا ہے۔ اور گناہوں سے بی جائے۔ میسر ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے خوف سے آدمی گناہوں سے بی جائے۔ میسر ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے خوف سے آدمی گناہوں سے بی جائے۔ میسر ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے خوف سے آدمی گناہوں سے بی جائے۔

بزر گول کی صحبت کااثر

بعض لوگ سے سوچتے ہیں کہ کوئی اللہ دالا ہم پر ایسی نظر ڈال دے اور اپنے

سینے سے لگالے۔ اور سینے سے اپ انوارات منتقل کر دے اور اس کے نتیج میں گناہ کا داعیہ ہی دل سے مث جائے۔ یاد رکھو، ایبا کبھی بھی نہیں ہوگا، جو فخض اس خیال میں ہے وہ دھو کے میں ہے، اگر ایبا ہو جاتا تو پھر دنیا میں کوئی کافر باتی نہ رہتا، اس لئے کہ پھر تصرفات کے ذریعہ ساری دنیا مسلمان ہو جاتی۔

حفرت تفانوی قدس الله سره کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک صاحب حاضر ہوئے۔ اور کہا کہ حفرت، کچھ نفیحت فرماد ہوئے، حفرت، فیح قرت نے نفیحت فرمادی۔ پھر وہ صاحب خصت ہوتے ہوئے کہنے گئے کہ حضرت، مجھے آپ اپنے سینے میں سے کچھ عطافرماد ہجئے۔ ان کامقعد بیہ تفاکہ سینے میں سے کوئی نور نگل کر ہمارے سینے میں داخل ہو جائے، اور اس کے نتیج میں بیڑہ پار ہو جائے اور گناہوں کی خواہش میں داخل ہو جائے، اور اس کے نتیج میں بیڑہ پار ہو جائے اور گناہوں کی خواہش ختم ہو جائے — حضرت نے جواب میں فرما یا کہ سینے میں سے کیا دوں۔ میرے شیخ میں تو بائے میں تو بائم ہے۔ چاہئے تو لے او سے بہرحال یہ جو خیال ہے کہ کسی بزرگ گئاہ نیز جائے گی، یا سینے میں سے کچھ مل جائے گا تو سب رذائل دور ہو جائیں گئاہ نیز جائے گی، یا سینے میں سے کچھ مل جائے گا تو سب رذائل دور ہو جائیں گئے۔ یہ خیال لغو ہے۔

ایں خیال است و محال است و جنوں

البتہ اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کی صحبت میں تاثیر ضرور رکھی ہے کہ اس کے ذریعہ انسان کی فکر اور سوچ کارخ بدل جاتا ہے، جس کے نتیج میں انسان سیح راستے پر جل بیاں کی فکر اور سوچ کارخ بدل جاتا ہے، جس کے نتیج میں انسان سیح راستے پر جل پڑتا ہے۔ مگر کام خود ہی کرنا ہوگا، اور اپنے اختیار سے کرنا ہوگا۔

# ہر وفت نفس کی نگرانی ضروری ہے

بہرحال، گناہوں کے وساوی اور ارادوں کا بالکل خاتمہ نہیں ہو سکتا، چاہے کی بڑے سے بڑے مقام تک پہنچ جائے، البتہ کمزور ضرور پڑجاتے ہیں۔ یکی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص سالها کا سال تک کسی بزرگ کی صحبت میں رہا، اور جو چیز بزرگوں کی صحبت میں حاصل کی جاتی ہے، وہ حاصل بھی ہو گئی۔ اور جہنے ہیں ماصل کی جاتی ہے، وہ حاصل بھی ہو گئی۔ اور جہنیل بھی ہو

گئی، اور دل میں خوف، ختیت اور تقوی پیدا ہو گیا، نسبت مع اللہ اور تعلق مع اللہ اور دل میں خوف، ختیت اور تقوی پیدا ہو گیا، نسبت مع اللہ اور جود انسان کو ہر ہر قدم پر اپنی گرانی رکھنی پڑتی ہے، یہ نہیں ہے کہ اب شخ بن گئے۔ اور شخ سے اجازت حاصل ہو گئی تو اب اپنے آپ سے، اپنے نفس سے غافل ہو گئے، اور یہ سوچاکہ اب تو نفس اور شیطان بھی ہمارا سوچاکہ اب تو نفس اور شیطان بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ خیال بالکل غلط ہے، اس لئے کہ شخ کی صحبت کی برکت سے اتنا ضرور ہوا کہ گناہ کا داعیہ کمزور پڑگیا۔ لیکن نفس کی گرانی پھر بھی ہروقت رکھنی رہت ہوتی ہوت کہ کہ کہ اس لئے کہ شخ کی صحبت کی برکت سے اتنا ضرور ہوا کہ گناہ کا داعیہ کمزور پڑگیا۔ لیکن نفس کی گرانی پھر بھی ہروقت رکھنی میرقت رکھنی سے رہتی ہے۔ اس لئے کہ کی وقت بھی یہ داعیہ دوبارہ زندہ ہو کر انسان کو پریشان کر سکتا ہے، اس لئے فرمایا کہ ۔

اندریں رہ می تراش و می خراش آدم آخر دے فارغ، مباش

لینی اس راہ میں تراش و خراش ہیشہ کی ہے، حتی کہ آخری سانس آنے تک کسی وقت بھی انسان کو دھوکہ وقت بھی انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے۔

# ایک لکڑ ہارے کا قصہ

مثنوی میں مولانارومی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک لکڑ ہارا تھا۔ جو جنگل سے جاکر لکڑیاں کاٹ کر لایا کر تا تھا۔ اور ان کوبازار میں بیج دیتا تھا، ایک مرتبہ جب لکڑیاں کاٹ کر لایا۔ لکڑیوں کے ساتھ ایک برداسانپ بھی لیٹ کر آگیا، اس کو بیت نہیں جلا۔ لیکن جب گھر پہنچا تو تب اس نے دیکھا کہ ایک سانپ بھی آگیا، اس کو بیت نہیں جال۔ لیکن جب گھر پہنچا تو تب اس علوم ہو رہا تھا کہ وہ مردہ ہے بھی آگیا ہے۔ البتہ اس میں جان نہیں تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ مردہ ہے اس لئے اس لکڑ ہارے نے اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ وہیں گھر کے اندر ہی رہنے دیا۔ باہر نکا لئے کی ضرورت محسوس نہیں کی، لیکن جب اس کو گر می اندر ہی رہنے دیا۔ باہر نکا لئے کی ضرورت محسوس نہیں کی، لیکن جب اس کو گر می

پنچی تواس کے اندر حرکت پیدا ہوئی شروع ہو گئی، اور آہستہ آہستہ اس نے رینگنا شروع کر دیا، لکڑ ہارا عفلت میں لیٹا ہوا تھا۔ اس سانپ نے جاکر اس کو ڈس لیا، اب گھروا لے پریشان ہوئے کہ یہ تو مردہ سانپ تھا۔ کیسے زندہ ہو کر اس نے ڈس لیا؟

# نفس بھی ایک ازدھاہے

ریہ قصہ نقل کرنے کے بعد مولاناروی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے نفس کا بھی ہم حال ہے، جب انسان کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر مجاہدات اور ریاضتیں کرتا ہے تواس کے نتیج میں ریہ نفس کمزور ہو جاتا ہے، اور ایسامعلوم ہوتا ہے کہ یہ اب مردہ ہو چکا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مردہ نہیں ہوتا۔ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ یہ اب مردہ ہو چکا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مردہ نہیں ہوتا۔ اگر انسان اس کی طرف سے غافل ہو جائے تو کسی ہوتت زندہ ہو کر ڈس لے گا، چنا نچہ مولانارومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ س

نفس اڑدھا است مردہ است انزدہ است انغمے ہے آلتی افردہ است

لینی بیدانسان کانفس بھی ازدھاکے مائٹر ہے ابھی مرانہیں ہے، لیکن چونکہ مجاہدے اور ریاضتیں کرنے کی چوٹیں اس پر پڑی ہیں۔ اس لئے بیدا فسر دہ پڑا ہوا ہے۔ لیکن کسی وقت بھی زندہ ہو کر ڈس لے گا۔ لہذا کسی کمیے بھی نفس سے غافل ہو کر مت بیٹھو۔

# گناهول کاتریاق "استعفار" اور توبه

لیکن جس طرح اللہ تعالی نے نفس اور شیطان دو زہر بلی چیزیں پیدا فرمائی ہیں۔ جوانسان کو پریشان اور خراب کرتی ہیں، ادر جہنم کے عذاب کی طرف انسان کو سے جانا چاہتی ہیں۔ اس طرح ان دونوں کا تریاق بھی بڑا زبر دست پیدا فرمایا۔ اللہ

تعالیٰ کی حکمت ہے یہ بات بعید تھی کہ زہر تو پیدا فرما دیے اور اس کا تریاق پیدانہ فرماتے، اور وہ تریاق اتناز بر دست پیدا فرما یا کہ فررا اس زہر کا اثر ختم کر دیتا ہے، وہ تریاق ہے "استغفار" "توبہ" للذاجب بھی یہ نفس کا سانپ تہمیں ڈے، یااس کے ڈے کا ندیشہ ہو تو تم فررا یہ تریاق استعمال کرتے ہوئے کہو:

آئتنگیف الله تریق مِن کُلِل ذَنْ بُ قَا تُوْ بُ الدُیْهِ

یہ تریاق اس زہر کا سارا الرختم کر دے گا۔ بسرحال، جو بیاری یا زہرا للہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ پیدا فرمایا اس کا تریاق بھی پیدا فرمایا۔

قدرت كاعجيب كرشمه

ایک مرتبہ میں جنوبی افرایقہ میں کیپ ٹاؤن کے علاقے میں ریل گاڑی پر سفر کر رہاتھا۔ رائے میں ایک جگہ بہاڑی علاقے میں گاڑی رک گئی، ہم نماز کے لئے بیچے اڑے ، وہاں میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت بودا ہے ، اس کے ہے بہت خوبصورت تے اور وہ بودا بہت حسین وجمیل معلوم ہورہاتھا۔ بے اختیار ول جاہا کہ اس کے بیتے کو توڑ لیں۔ میں نے جیسے ہی اس کے بیتے کو توڑنے کے لئے ہاتھ برهایا تومیرے جور ہنماتھ۔ وہ ایک دم زورے چنخ پڑے کہ حضرت! اس کو ہاتھ مت لگائے گا، میں نے بوجھا کیوں ؟ انہوں نے بتایا کہ بیر بہت زہر ملی جھا ڑی ۔ ہے۔ اس کے بتے دیکھنے میں تو بہت خوشما ہیں۔ لیکن بیدا تناز ہر پلا ہے کہ اس کے چھونے سے انسان کے جسم میں زہر چڑھ جاتا ہے اور جس طرح بچھو کے ڈسنے سے ذہر کی لہرس اٹھتی ہیں۔ ای طرح اس کے چھونے سے بھی لہرس اٹھتی ہیں میں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اور پہلے سے معلوم ہو با۔ رہ تہنے خطرناک چیزہے ، دیکھنے میں بردی خوبصورت ہے۔ ان ہے کہا کیے بیہ معاملہ تو بڑا خطرناک ہے۔ اس لئے کہ آپ نے جھے تو بتا دیا جس کی وجہ ہے میں بئے گئیا۔ لیکن اگر کوئی انجان آ دمی جاکر اس کو ہاتھ لگا دے، وہ تو سيبت اور تكليف ميں مبتلا موجائے گا۔

اس پرانہوں نے اس سے بھی زیادہ عجیب بات بتائی۔ وہ یہ کواللہ تعالی کی قدرت کاعجیب کرشمہ ہے کہ جمال کہیں بیہ زہر ملی جھا ڈی ہوتی ہے۔ اس کی جڑ میں آس پاس لاز ما ایک پودا اور ہوتا ہے، لاز ااگر کسی شخص کا ہاتھ اس زہر لیے پودے پرلگ جائے تو وہ فورا اس دوسرے پودے کے پتے کو ہاتھ لگادے۔ اس وقت اس کازہر ختم ہوجائے گا۔ پنانچہ انہوں نے اس کی جڑمیں وہ دوسرا پودا بھی دکھایا۔ یہ اس کاتریاق ہے۔

بس میں مثال ہے ہمارے گناہوں کی اور استغفار و توبہ کی، للذا جہاں کہیں گناہ کا زہر چڑھ جائے تو فورا توبہ استغفار کا تریاق استعال کرو۔ اس وفت اس گناہ کا زہراتر جائے گا۔

# خلیفة الارض کو تریاق دے کر جھیجا

اندر پریشانی، شرمندگی پیدا ہوئی کہ یا اللہ جھے سے کیسی غلطی ہو گئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو چند کلمات کہو: تعالیٰ نے ان کو چند کلمات سکھائے۔ اور ان سے فرمایا کہ اب تم بہ کلمات کہو: من بھائے ان کو چند کلمات کو تن می بھائے گئا ان گئون آئے گئے گئون آئے گئون آ

قرآن کریم میں یہ فرما یا کہ ہم نے یہ کلمات حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے، یہ بھی تواللہ تعالیٰ کی قدرت میں تھا کہ یہ کلمات ان کو سکھائے بغیراوران سے کہلوائے بغیرونیے ہی معاف فرما دیتے، اور ان سے کہہ دیتے کہ ہم نے تہیں معاف کر ویا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، کیوں؟ ہمارے حضرت واکٹر صاحب فرما یا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بیہ سب کچھ کراکر ان کو بٹا دیا کہ جس ونیا میں تم جا کرتے ہو، وہاں یہ سب کچھ ،وگا، وہاں بھی شیطان تمہارے پاس آئے گا، اور نفس مجھی لگا ہوا ہوگا۔ اور بھی تم ہے کوئی گناہ کرائے گا۔ بھی کوئی گناہ کرائے گا، اور نفس تم جب تک ان کے لئے اپنے ساتھ تریاق لے کر نہیں جاؤ گے۔ اس وقت تک منابیں صحیح زندگی نہیں گزار سکو گے، وہ تریاق لے کر نہیں جاؤ گے۔ اس وقت تک دنیا میں صحیح زندگی نہیں گزار سکو گے، وہ تریاق ہے ''استغفار اور توبہ '' لہذا غلطی اور استغفار دونوں چزیں ان کو سکھا کر پھر فرما یا کہ اب دنیا میں جاؤ۔ اور یہ تریاق اور استغفار دونوں چزیں ان کو سکھا کر پھر فرما یا کہ اب دنیا میں جاؤ۔ اور یہ تریاق ہو اور استغفار دونوں چزیں ان کو سکھا کر پھر فرما یا کہ اب دنیا میں جاؤ۔ اور یہ تریاق ہو کہ داریات

# دو توبه " تين چيزول کامجموعه

عام طور پر دولفظ استعال ہوتے ہیں۔ ایک "استغفار" اور ایک "توبہ" اصل ان میں سے "توبہ" ہے اور "استغفار" اس توبہ کی طرف جانے والاراسة ہے، اور یہ "تین چیزوں کامجموعہ ہوتی ہے۔ جب تک یہ تین چیزیں جمع نہ ہول، اس وقت تک توبہ کامل نہیں ہوتی، ایک یہ کہ جو غلطی اور گناہ سرزد ہوا ہے اس پر ندامت اور شرمندگی ہو۔ پشیمانی اور دلی شکتگی ہو۔ دوسرے یہ کہ جو گناہ ہواس کوفی الحال فورا چھوڑ دے، اور تیسرے یہ کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کاعزم ہوااس کوفی الحال فورا چھوڑ دے، اور تیسرے یہ کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کاعزم

کامل ہو، جب تین چیزیں جمع ہو جائیں۔ تب توبہ مکمل ہوتی ہے۔ اور جب توبہ کر لی تو وہ توبہ کرنے والا مخص گناہ سے پاک ہو گیا، حدیث شریف میں ہے کہ:

التاثب من الذنب کمن لاذنب له

(ابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر التوبد، حديث نمبر ١٠٠٧م)

لیعنی جس نے گناہ سے توبہ کر لی۔ وہ الیا ہو گیا جیسے اس نے گناہ کیا ہی شیں، صرف یہ شیں کہ اس کی توبہ قبول کر لی۔ اور نامہ اعمال کے اندر یہ لکھ دیا کہ اس نے فلاں گناہ کیا تھاوہ گناہ معاف کر دیا گیا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم دیکھیے کہ توبہ کرنے والے کے نامہ اعمال ہی سے وہ گناہ مٹا دیتے ہیں، اور آخرت میں اس گناہ کا ذکر فکر بھی شیں ہوگا کہ اس بندہ نے فلاں وقت میں فلاں گناہ کیا تھا۔

# « كراماً كاتبين " ميں ايك امير ايك مامور

ے پوچھتا ہے کہ اس بندہ نے فلال گناہ کیا ہے ہیں اس کولکھوں یا نہیں؟ تو دائیں طرف والا فرشتہ کہتا ہے، نہیں، ابھی مت لکھو، ابھی ٹھہر جاؤ، ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ توبہ کر لے اگر لکھ لوگ تو پھر مٹانا بڑے گا، تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھتا ہے کہ اب لکھ لول! وہ کہتا ہے کہ ٹھیر جاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کر لے، پھر جب تیسری مرتبہ یہ فرشتہ پوچھتا ہے، اور بندہ اس وقت تک توبہ نہیں کر آتواس وفت کتا ہے کہ اب لکھ لو۔

# صدبار گر توبه شکستی باز آ

الله تعالیٰ کی رحت ہیہ ہے کہ بندہ کو گناہ کے بعد مسلت دیتے ہیں، کہ دہ گناہ سے توبہ کر لے۔ معافی مانگ لے۔ تاکہ اس کے نامہ اعمال میں لکھناہی نہ پڑے، لیکن کوئی فخص توبہ نہ کرے تو پھر لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کے لکھنے کے بعد بھی مرتے دم تک دروازہ کھلاہے کہ جب چاہو، توبہ کر لوگے تودہ گناہ تممارے نامہ اعمال سے مٹوالو، ایک مرتبہ جب سے ول سے توبہ کر لوگے تودہ گناہ تممارے نامہ اعمال سے مٹادیا جائے گا، اور جب تک نزع کی حالت اور غرخرہ کی حالت طاری نہ ہو، اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلاہے، "الله اکبر" کیسے کریم اور رحیم کی بارگاہ ہے۔ فرمایا:

باز آ باز آ ہر آنچہ ہستی باز آ گر کافر و گبر و بت پرستی باز آبا

ایں درگہ ما درگہ نو امیدی نیست صد بار گر توبہ شکستی باز آ صد بار گر توبہ شکستی باز آ اگر سوبار توبہ ٹوٹ گئی ہے، تو پھر توبہ کر لو، اور گناہ سے رک جاؤ۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔

### رات کو سونے سے پہلے توبہ کر لیا کرو

ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت بابا نجم احسن صاحب رحمتہ اللہ علیہ۔ جو حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، بڑے بجیب وغریب بزرگ سے۔ جن لوگوں نے ان کی زیارت کی ہے۔ وہ ان کے مقام سے واقف ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب فہم و فراست عطا فرمائی تھی، عجیب باتیں ارشاد فرما یا کرتے تھے، ایک دن وہ توبہ پر بیان فرمارہ سے تھے، میں بھی قریب میں بیٹھا ہوا تھا۔ ان کے بھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے، ایک آزاد منش نوجوان اس مجلس میں آگیا جھوٹے جھوٹے کھا مقصد سے آیا تھا۔ گریہ اللہ والے تو ہر وقت سکھانے اور حربیت کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، چنانچہ اس نوجوان سے فرمانے لگے کہ میاں! لوگ جھتے ہیں کہ بیہ دین بڑا مشکل ہے، ارب یہ دین بچھ بھی مشکل نہیں، بس لوگ جھتے ہیں کہ بیہ دین بڑا مشکل ہے، ارب یہ دین بچھ بھی مشکل نہیں، بس لوگ بچھتے ہیں کہ بیہ دین بڑا مشکل ہے، ارب یہ دین بچھ بھی مشکل نہیں، بس لوگ بچھتے ہیں کہ بیہ دین بڑا مشکل ہے، ارب یہ دین بچھ بھی مشکل نہیں، بس لوگ بچھتے ہیں کہ بیہ دین بڑا مشکل ہے، ارب یہ دین بچھ بھی مشکل نہیں، بس لوگ بچھتے ہیں کہ بیہ دین بڑا مشکل ہے، ارب یہ دین بچھتے ہیں کہ بیہ دین بڑا مشکل ہے، ارب یہ دین بچھتے ہیں کہ بیہ دین بڑا مشکل ہے، ارب یہ دین بیکھتے ہیں کہ بیہ دین بڑا مشکل ہے، ارب یہ دین بیکھتے ہیں کہ ایک توبہ کر لیا کرو۔ بس بیں سارا دین ہے۔

# گناہ کا اندیشہ عزم کے منافی نہیں

جبوہ نوجوان چلا گیاتو میں نے کہا کہ حضرت! یہ توبہ دافعی بردی عجیب و
غریب چیزہے۔ لیکن دل میں ایک سوال رہتا ہے۔ جس کی دجہ سے بے چینی رہتی
ہے۔ فرمانے گئے کہ کیا؟ میں نے کہا کہ حضرت! توبہ کی تین شرطیں ہیں۔ ایک یہ
کہ دل میں ندامت ہو، دوسرے یہ کہ فورا اس گناہ کو چھوڑ دے، تیسرے یہ کہ
آئندہ کے لئے یہ عزم کر لے کہ آئندہ یہ گناہ بھی نہیں کروں گا۔ ان میں سے
کیا دوباتوں پر توعمل کرتا آسان ہے کہ گناہ پر ندامت بھی ہو جاتی ہے، اور اس
گناہ کواس وقت چھوڑ بھی دیا جاتا ہے لیکن تیسری شرط کہ یہ پختہ عزم کرنا کہ آئندہ
یہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ بردا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ اور پہتہ نہیں چلنا کہ یہ پختہ
عزم صحیح ہوا یا نہیں؟ اور جب عزم صحیح نہیں ہوا تو توبہ بھی صحیح نہیں ہوئی، اور جب

توبہ صحیح نہیں ہوئی تواس گناہ کے باقی رہنے اور اس کے معاف نہ ہونے کی پریشانی رہتی ہے۔

جواب میں حضرت بابا مجم احسن صاحب رحمته الله علیہ نے فرما: جاؤ میاں،
تم توعزم کامطلب بھی نہیں ہجھتے عزم کامطلب یہ ہے کہ اپنی طرف سے یہ ارادہ
کر لو کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اب اگر یہ ارادہ کرتے وقت دل میں یہ
دھڑ کہ اور اندیشہ لگا، وا ہے کہ پہتہ نہیں، میں اس عزم پر فابت قدم رہ سکوں گایا
نہیں ؟ تواندیشہ اور دھڑ کا اس عزم کے منافی نہیں۔ اور اس اندیشے اور خطرے ک
وجہ سے توبہ میں کوئی نقص نہیں آتا، بشر طیکہ اپنی طرف سے پختہ ارادہ کر لیا ہو، اور
دل میں یہ جو خطرہ لگا ہوا ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ الله
دل میں یہ جو خطرہ لگا ہوا ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ الله
تعالیٰ سے دعا کر لو کہ یا الله، میں توبہ تو کر رہا ہوں۔ اور آئندہ نہ کرنے کا عزم تو
کر رہا ہوں۔ لیکن میں کیا؟ اور میراعزم کیا؟ میں کرور ہوں۔ معلوم نہیں کہ اس
عزم پر فابت قدم رہ سکو نگایا نہیں؟ یا الله، آپ ہی جھے اس عزم پر فابت قدم فرما
د جب یہ دعا کر لی توانشاء اللہ وہ خطرہ
د جب یہ دعا کر لی توانشاء اللہ وہ خطرہ
اور اندیشہ ذائل ہو جائے گا۔

حقیقت ہیہ ہے کہ جس وقت حصرت باباصاحب نے بیہ بات ارشاد فرمائی، اس کے بعد سے دل میں ٹھنڈک پڑھئی۔

#### مابوس مت ہو جاؤ

حضرت سری سقطی رحمتہ اللہ علیہ، جو بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ کے شخ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب تک شہیں گناہوں سے ڈر لگتاہو، اور گناہ کر کے دل میں ندامت پیدا ہوتی ہو۔ اس وقت تک مایوی کاکوئی جواز نہیں۔ ہاں، یہ بات بردی خطرناک ہے کہ دل سے گناہ کا ڈرمٹ جائے، اور گناہ کرنے کے بعد دل میں کوئی ندامت پیدانہ ہو، اور گناہ کا ڈرمٹ جائے، اور گناہ کرنے کے بعد دل میں کوئی ندامت پیدانہ ہو، اور

انسان گناہ پر سید زوری کرنے گئے، اور اس گناہ کو جائز کرنے کے لئے تاویلیں
کر ناشروع کر دے۔ البتہ جب تک دل میں ندامت پیدا ہوتی ہو۔ اس وقت تک
مایوی کا کوئی راستہ نہیں۔ ہمارے حضرت یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ ۔
سوئے نو امیدی مروکہ امیدھا ست
سوئے تاریکی مروکہ خورشیدھا ست
یعنی نا امیدی کی طرف مت جاؤ، کیونکہ امید کے راستے بے شار ہیں۔ تاریکی کی طرف مت جاؤ، کیونکہ امید کے راستے بے شار ہیں۔ تاریکی کی طرف مت جاؤ کیونکہ بے شار سورج موجود ہیں۔ لنذا توبہ کر لوتو گناہ سب ختم ہو جائیں گے۔

# شیطان مابوس پیدا کر تا ہے

اور جب تک آللہ تعالی نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے تو پھر مایوی کیمی؟ یہ جو بعض او قات ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ ہم تو بڑے مردود ہو گئے ہیں، ہم سے عمل دغیرہ ہوتے نہیں ہیں۔ گناہوں میں مبتلا ہیں، اس خیال کے بعد مایوی دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ یا در کھو: یہ مایوی پیدا کر نابھی شیطان کا حربہ ہے، اس لئے کہ شیطان دل میں مایوی پیدا کر کے انسان کو بے عمل بنانا چاہتا ہے ۔ ارے نتی توبہ کم یہ دکھو کہ جس بندہ کا مالک اتنار حمٰن اور رحیم ہے کہ اس نے مرتے دم تک توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اور یہ اعلان کر دیا ہے گہ جو بندہ توبہ کر لے گا، اس کے گناہ نامہ اعمال سے بھی مناویں گے۔ کیاوہ بندہ پھر بھی مایوس ہو جائے؟ اس کو مایوس ہو جائے کا اس کے مایوس ہو جائے کا اس کے مایوس ہو جائے کہ اس کے حضور حاضر ہو کر استغفار مایوس ہو جائیں گے۔ اور توبہ کرے۔ سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔

الی تنیسی میرے گناہوں کی

ارے ان گناہوں کی کیاحقیقت ہے؟ توبہ کے ذریعے ایک من میں سب اڑ

جاتے ہیں، چاہے بردے سے بردے گناہ کیوں نہ ہوں۔ وہی حضرت بابا بجم احسن صاحب قدس اللہ سرہ، بردے الی شخصے شاعر بھی تھے۔ ان کے اشعار ہم جیسے لوگوں کے لئے بردی تعلی کے شعر ہوتے تھے۔ ان کا ایک شعر ہے ۔

دولتیں مل گئیں ہیں آ ہوں کی ایسی میرے گناہوں کی ایسی تیسی میرے گناہوں کی

لینی جب اللہ تعالیٰ نے آہوں کی دولت عطافرہا دی کہ دل ندامت سے سلگ رہا ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ کے حضور حاضرہ، اور اینے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ کے حضور حاضرہ، اور اینے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، اور ندامت کااظہار کر رہا ہے تو پھر یہ گناہ ہمارا کیابگاڑ لیس مے؟ للذا جب توبہ کاراستہ کھلا ہوا ہے تو اب مایوی کا یہاں گزر نہیں۔

#### استغفار كامطلب

بہرحال، "توبہ" کے اندر تین چیزیں شرط ہیں، ان کے بغیر توبہ کامل نہیں ہوتی ۔۔۔ دوسری چیز ہے "استغفار" یہ "استغفار" توبہ کے مقاللے میں عام ہے، استغفار کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے مغفرت کی دعاما نگنا، اللہ تعالیٰ ہے بخشش ما نگنا ۔۔۔ حضرت امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ "استغفار" کے اندر یہ تین چیزیں شرط نہیں، بلکہ استغفار ہر انسان ہر حالت میں کر سکتا ہے، جب کوئی غلطی ہو جائے یا دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہو جائے۔ یا عبادت میں کوتاہی جب کوئی غلطی مرز دہو جائے، تو فوراً استغفار کرے اور کے

اَمُنَتَغُفِنُ اللَّهُ مَن إِنَّا مِن كُلِّ ذَنْبُ قَاتَوْبُ إِلَيْهِ

كياايساشخص مايوس ہو جائے؟

امام غرالی رحمته الله علیه فرماتے ہیں کہ مومن کے لئے اصل راستہ تو پیہ

ہے کہ وہ توبہ کرے، اور نتیوں شرائط کے ساتھ کرے، لیکن بعض اوقات ایک شخص بہت سے گناہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور جن گناہوں میں مبتلا ہے، ان کو بھی چھوڑ نے کی کوشش میں لگا ہوا ہے لیکن ایک گناہ ایبارہ گیا۔ جس کو چھوڑ نے پر کوشش کے باوجود وہ قادر نہیں ہورہا ہے۔ بلکہ حالات یا ماحول کی وجہ سے مغلوب ہے، اور اس گناہ کو چھوڑ نہیں یارہا ہے۔ اب سوال بیہ ہے کہ کیاایسا شخص توبہ سے مایوس اور نا امید ہو کر بیٹھ جائے کہ میں اس کے چھوڑ نے پر قادر نہیں، اس لئے میں تو تباہ ہو گیا؟

# حرام روز گار والا شخص کیا کرے؟

مثلًا ایک شخص بینک میں ملازم ہے، اور بینک کی ملازمت ناجائز اور حرام ہے۔ لیکن اس کئے کہ سود کی آمدنی ہے۔ جب وہ دین کی طرف آیا، اور آہستہ آہستداس نے بہت سے گناہ چھوڑ دیئے، نماز، روزہ شروع کر دیا۔ اور شریعت کے دوسرے احکام پر بھی عمل کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ دل سے توبیہ جاہتاہے کہ میں اس حرام آمنی سے بھی کسی طرح نے جاؤں، اور بینک کی ملازمت چھوڑ دوں۔ لیکن اس کے بیوی نیچے ہیں، ان کی معاش اور حقوق کی ذمہ داری بھی اس کے اوپر ہے ، اب اگر وہ ملازمت چھوڑ کر الگ ہو جائے تو خطرہ اس بات کا ہے کہ یریشانی اور تکلیف میں مبتلا ہو جائے۔ جس کی وجہ سے وہ بینک کی ملازمت جھوڑنے پر قادر نہیں ہورہاہے ، البتہ دوسری جائز ملاز مت کی تلاش میں بھی لگاہوا (بلکه میں توبیہ کہتاہوں کہ ایساشخص دوسری ملازمت اس طرح تلاثر ے، جس طرح ایک بےروز گار آدمی ملازمت تلاش کر تاہے)۔ باشخص مایوس ہو کر بیٹھ جائے؟ اس لئے کہ مجبوری کی وجہ سے ملازم نہیں سکتا، جس کی وجہ سے چھوڑنے کا عزم بھی نہیں کر سکتا، جبکہ توبہ ۔ چھوڑنے پر عزم کرنا شرط ہے، توکیاا ہے مبتلا شخص کے لئے توبہ کا کوئی راستہ نہیر توبہ خمیں، استغفار کرے
امام غرالی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے مخص کے لئے بھی راستہ موجود ہے۔ وہ یہ کہ خیدگی ہے کوشش کرنے کے باوجود جب تک کوئی جائز اور حلال روزگار خمیں ملتا، اس وقت تک ملازمت نہ چھوڑے، لیکن ساتھ ساتھ اس پر استغفار بھی کر آدر ہے، اس وقت توبہ خمیں کر سکتا، اس لئے کہ توبہ کے لئے گناہ کا چھوڑنا شرط ہے اور یماں وہ ملازمت چھوڑنے پر قادر خمیں، اس لئے توبہ خمیں ہو سکتی، البتہ اللہ تعالی ہے استغفار کرہے، اور یہ کے کہ یاا للہ، یہ کام توغلط ہے، موسکتی، البتہ اللہ تعالی ہے استغفار کرہے، اور یہ کے کہ یاا للہ، یہ کام توغلط ہے، اور اس کے چھوڑنے پر قادر خمیں ہورہا ہوں۔ جھے اپنی رحمت ہے معاف فرما ور اس کے چھوڑنے پر قادر خمیں ہورہا ہوں۔ جھے اپنی رحمت ہے معاف فرما ور اس کے چھوڑنے پر قادر خمیں ہورہا ہوں۔ جھے اپنی رحمت ہے معاف فرما ور آئی یہ کام کرے گا تو انشاء اللہ ایک نہ ایک دن آئندہ چل کر اس کو گناہ جو آدی یہ کام کرے گا تو انشاء اللہ ایک نہ ایک دن آئندہ چل کر اس کو گناہ اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ:

#### ما اصرمت استغفر

(ترزي، كماب الدعوات، باب نمبر١١٩، حديث نمبر ٣٥٥٣)

لیعنی فخص استغفار کرے، وہ اصرار کرنے والوں میں شار نہیں ہوتا، اس بات کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا کہ:

وَالَّذِيُنَ إِذَا فَعَكُوا فَاحِثَةً اَوُظَلَمُوا اَنْفُسَهُ مُ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَمُ وَالِذُنُوبِهِمُ وَمَن يَّغُفِرُ الذُّنُوبِ اِلْآاللهُ، وَلَمْ يُصِرُّ وَاعَلَى مَافَعَكُوا وَهُدُويَعُكُمُونَ۞

(آل عمران: ١٣٥)

لیمیٰ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ آگر بھی ان سے غلطی ہوجائے، یاا پی جانو پر ظلم کرلیس تواس وقت وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں \_\_\_اور اللہ کے سواکون ہے جو مختاہوں کی مغفرت کرے \_\_\_\_اور جو مختاہ انہوں نے کیا ہے ، اس پر اصرار نہیں کرتے ،

اس کے استغفار تو ہر حال میں کرتے رہنا چاہئے، اگر کسی گناہ کے چھوڑنے پر قدرت نہیں ہورہی ہے، تب بھی استغفار نہ چھوڑے۔ بعض بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ جس زمین پر گناہ اور غلطی سرز د ہوئی ہے۔ اس زمین پر استغفار کر لے۔ آکہ جس وقت وہ زمین تمہارے گناہ کی گواہی دے اس کے ساتھ وہ تمہارے استغفار کی بھی گواہی دے کہ اس بندہ نے ہمارے سامنے استغفار کر لیا تھا۔

استغفار کے بہترین الفاظ

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائے، آپ استغفار کے لئے ایسے الیے الیے الیے الیے الیے الفاظ المت کو سکھا گئے کہ اگر کوئی انسان اپنے ذہن سے سوچ کر ان الفاظ کے کہ اگر کوئی انسان اپنے ذہن سے سوچ کر ان الفاظ کے کہ آگر کوئی سکتا تھا۔ چنانچہ فرما یا کہ:

مرب اغفى واسمحم واعدعنا وتكرم وتجاون عمانعلم ، فانك تعلم مالا نعلم انك انت الاعتمالاكرم؛

جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صفااور مروہ کے در میان سعی کیا کرتے تھے۔
اس وقت آپ میلین اخترین (سبزنشان) کے در میان یہ دعا پڑھا کرتے تھے

۔ یعنی اے اللہ، میری مغفرت فرمایئے۔ اور مجھ پر رحم فرمایئے۔ اور میرے
جو گناہ آپ کے علم میں ہیں، وہ سب معاف فرماد بجے، اس لئے کہ آپ کے علم
میں ہمارے وہ گناہ بھی ہیں۔ جن کا علم ہمیں بھی نمیں ہے، بیشک آپ ہی سب
میں ہمارے وہ گناہ بھی ہیں۔ جن کا علم ہمیں بھی نمیں ہے، بیشک آپ ہی سب
میں ہمارے وہ گناہ بھی ہیں۔ جن کا علم ہمیں بھی نمیں ہے، بیشک آپ ہی سب
سے زیادہ معزز اور مکرم ہیں ۔

دیکھئے بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں۔ جو حقیقت میں گناہ ہیں۔ لیکن ہمیں ان کے گناہ ہونے کا حساس نہیں ہوتا، اور بعض او قات علم نہیں ہوتا، اب کماں تک انسان اپنے گناہوں کو شار کر کے ان کا احاطہ کرے گا؟ اس لئے دعامیں فرما دیا کہ جننے گناہوں کو شار کر کے ان کا احاطہ کرے گا؟ اس لئے دعامیں فرما دیا کہ جننے گناہ آپ کے علم میں ہیں۔ یا اللہ ان سب کو معاف فرما۔ سبید الاستنفار

بہتریہ ہے کہ ''سیدالاستغفار '' (استغفار کاسردار) کو یاد کرلیں۔ اور اے پڑھاکریں۔ اس کامعمول بنالیں:

(ميح بخاري كتاب الدعوات باب افضل الاستغفار حديث نمبر٢٠٠١)

جس كارجمديدے كد:

یا اللہ! آپ میرے پروردگار ہیں۔ آپ کے سواکوئی معبود نہیں، آپ نے مجھے پیداکیا، میں آپ کا بندہ ہوں، اور میں حتی الوسع آپ سے کئے ہوئے عمد اور وعدے پر قائم ہوں، آپ میں نے جو کچھے کیا اس کے شرہے آپ کی پناہ ما نگا ہوں، آپ نے جو نعمتیں مجھے عطا فرمائیں انہیں لے کر آپ سے رجوع کر آ ہوں، اور اپ گناہ صاف فرما و جھی آپ کی طرف رجوع کر آ ہوں۔ الذا میرے گناہ معاف فرما و جھے کے کوں کہ آپ کے سواکوئی گناہ کی مغفرت نہیں کر آ۔

لیں، بلکہ ہرنماز کے بعداس کو ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں، اس لئے کہ اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدالاستغفار کالقب دیا۔ یعنی یہ تمام استغفاروں کا سردار ہے، جب استغفار کے یہ کلمات اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو سکھار ہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سکھار ہے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس استغفار کے ذریعہ اپنے بندوں کو نواز تاہی چاہتے ہیں، اور مغفرت کرناہی چاہتے ہیں، اس کے ذریعہ اپنے بندوں کو نواز تاہی چاہتے ہیں، اور مغفرت کرناہی چاہتے ہیں، اس کے ذریعہ اپنے معمولات میں ضرور شامل کرلیں۔ اگر چاہیں تواستغفار کے مخضر الفاظ بھی یاد کرلیں، وہ یہ ہیں:

### بمنزين حديث

"عن ابی هم پرة دضم الله نعالے عنه قال : قال دسول الله صلالله عليه وسله : والذي نفسي بيدة لوله تذ ببوالذهب الله تعالى ويله وله عنه بيدة لوله تذ ببوالذهب الله تعالى ويله وله عنه بيدة لبون فيستغفى ون الله تعالى فيغفى له ه و المح مسلم ، كتاب التوبة ، باب ستوا الذوب بالاستغفار ، مدت نبر ٢٥٣٥) معنرت ابو جريره رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا كه اس ذات كى فتم جس كے ہاتھ ميں ميرى جان ہے ۔ (حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كوجب كوئى بات زور دے كر تاكيداور امتمام كے ساتھ بيان كرنى مقصود جوتى توقتم كھاكر وہ بات بيان فرماتے ، اور قتم ميں بھى يه الفاظ فرماتے كه اس ذات كى فتم جس كے ہاتھ ميں ميرى جان ہے ) \_\_\_ اگر تم بالكل گناه نه كرو، تو الله تعالى تمهارا وجود ختم كر ديں ، اور ايسے لوگوں كو بيداكر يس بالكل گناه نه كرو ، تو الله تعالى تمهارا وجود ختم كر ديں ، اور ايسے لوگوں كو بيداكر يس جو گناه كريں ، اور بھر الله تعالى ان كى مغفرت فرما

اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ فرمادیا کہ اگر انسان کی تخلیق ہے مقصود ہوتا کہ ہم ایسی مخلوق پیدا کریں، جس کے اندر محماہ کرنے کی صلاحیت ہی موجود نہ ہو۔ تو پھر انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ پھر تو فرشتے بھی کافی شھے۔ اس کئے کہ وہ ایسی مخلوق ہے جو ہرونت طاعت اور عبادت ہی میں گئی رہتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی شبیح و تقذیس ہی میں مشغول رہتی ہے، اس میں گناہ کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتی۔

لیکن انسان ایک ایس مخلوق ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نیکی اور گناہ دونوں
کی صلاحیت ودلیعت فرمائی ہے اور پیش نظریہ تھا کہ انسان میں گناہوں کی صلاحیت
ہونے کے باوجود وہ گناہوں سے پر ہیز کرے۔ اور اگر بھی کوئی گناہ ہو جائے تو فورا
استغفار کرے۔ اب اگر انسان یہ عمل نہ کرے تواس کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت
تھی؟ پھر تو فرشتے ہی کائی ہے۔ چنانچہ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جارہا تھا تو
فرشتوں نے بی کہا تھا کہ یہ آپ کوئی مخلوق پیدا فرمارہ ہیں، جو زمین پر خون
ویزی کرے گی۔ فساد مجائے گی، اور ہم آپ کی تشبیح و تقدیس میں دن رات سکے
مریخ ہیں۔ تواللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا:

إِنِيْ آغَلَمُ مَالَاتَعُلَمُونَ (سورة البقرة) مِن وه باتين جانتا مون، جوتم نهين جانتا۔

# بيه فرشتول كأكمال نهيس

اس کئے کہ مخناہ کی صلاحیت ہونے کے باوجود جب یہ مخلوق مخناہوں سے اجتناب کرے گی توبیہ تم سے بھی آئے بردھ جائے گی، اس لئے کہ تم جو گناہوں سے بچ رہے ہو، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں۔ کیونکہ تمہارے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں۔

مثلاً ایک آدمی نابینا ہے۔ اس کو پچھ دکھائی نہیں دیتا، اگر وہ کسی غیر محرم کونہ دیکھے، فلم نہ دیکھے، فٹش فٹم کی تضویر نہ دیکھے تواس میں اس کا کیا کمال ہے؟ اس لئے کہ اس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں، وہ اگر دیکھناہمی چاہے تو نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن ایک مخص وہ ہے جس کی بینائی کامل ہے، ہر چیز دیکھنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اور اس کے دل میں خواہشات، امنگیں اور شوق الدرہا ہے۔ لیکن اس سارے شوق اور امنگوں کے باوجود وہ اللہ کا بندہ ہونے کا تصور کر کے اپنی آئکھوں کو غلط جگہ پڑنے ہے بچاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس پر اللہ تعالی نے جنت ویے کا وعدہ کیا ہے۔

# جنت كى لذتيں صرف انسان كے لئے ہيں

خوب سمجھ لیجئے: فرشتے اگرچہ جنت میں رہیں۔ لیکن جنت کی لذتیں ان کے لئے نہیں، جنت کی راحتیں ان کے لئے نہیں۔ اس لئے کہ ان کے اندر جنت کی لذتوں اور راحتوں کے ادراک کرنے کا مادہ ہی نہیں، جنت کی ردتیں اللہ تعالی کے لئے ای گلوق کے لئے پیدا فرمائی ہیں جس کے اندر گناہ کی بھی صلاحیت موجود ہے، اللہ تعالی کی حکمت بالغہ اور آپ کی مشیت میں کون و خل اندازی کر سکتا ہے، اس نے اپنی حکمت بالغہ ہی ہے ساراجہاں اس لئے پیدا فرما یا تاکہ اس جمال کے اندر الیاانسان تخلیق کریں جس کے اندر گناہ کرنے کی بھی صلاحیت ہو۔ اور بھروہ گناہ ہوجائے تو فوراً وہ استغفار کرے۔ اور اس استغفار کرنے کے تقور رحیم تقامنے ہے کوئی گناہ ہوجائے تو فوراً وہ استغفار کرے۔ اور اس استغفار کرنے کے تقور رحیم ختور دیم کا مورد بنتا ہے۔ اب اگر گناہ ہی نہ ہو تا تو پھر اللہ تعالی کی غفاری کہاں ظاہر ہونے کا مورد بنتا ہے۔ اب اگر گناہ ہی نہ ہو تا تو پھر اللہ تعالی کی غفاری کہاں ظاہر ہوتی ؟

بزرگوں نے فرمایا کہ اس کائنات میں کوئی چیز تھکت اور مصلحت سے خالی نہیں۔ حتی کہ کفر بھی تحکمت سے خالی نہیں، چنانچہ مولانا روی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

> در کارخانه عشق از کفر ناگزیر است آتش کرا بسودد کر بولیب بناشد

یعنی اس کارخانے میں کفر کی بھی ضرورت ہے، اس لئے کہ اگر بولہب نہ ہوتا۔
لیعنی کافرنہ ہوتا توجہنم کی آگ کس کو جلاتی ؟ للذا گناہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کا ایک حصہ ہے، اور اس گناہ کی خواہش بندہ کے اندر اس لئے پیدا کی گئی، تاکہ بندہ اس خواہش کو جتنا جلائے خواہش کو جتنا جلائے گا، جتنا جلائے گا، جتنا جلائے گا، اتنا بی اس کا تقویٰ کامل ہوگا، اور تقوی کا نور اس کو حاصل ہوگا۔

دنیا کی شهوتنیں اور گناہ ایندھن ہیں

الله تعالیٰ نے مولانارومی رحمته الله علیه کو مثال ویئے میں کمال عطافرمایا تھا۔ آپ مثال دیئے میں امام تھے۔ فرماتے ہیں کہ ۔
شمار شہوت دنیا مثال گلہ است

کہ ازو حمام تقوی روش است

یعیٰ بید دنیایی شہوتیں، لذتیں اور گناہ اس لحاظ سے بردے کام کی چیزیں ہیں کہ بیا اللہ تعالیٰ نے تہمیں ایندھن عطاکیا ہے۔ آگہ تم اس ایندھن کو جلا کر تقوی کا حمام روشن کر سکو۔ اس لئے کہ تقوی کا حمام ای ایندھن کے ذریعہ روشن ہوگا ۔۔۔ للذا جس وقت گناہ کی بھربور خواہش پیدا ہورہی ہو۔ گناہ کا تقاضہ دل میں موجیس مار رہا ہو۔ دل مجل رہا ہو، بیتا ہورہا ہو۔ اس وقت تم اس خواہش اور اس نقاضے کو اللہ تعالیٰ کے لئے کچل دو۔ جب اس کو کچل دو گے، اور جلا دو گے تواس کے کو اللہ تعالیٰ کے لئے کچل دو۔ جب اس کو کچل دو گے، اور جلا دو گے تواس کے

ذرایعہ تقوی کا حمام روش ہوگا۔ اور تقوی کانور حاصل ہوگا۔۔۔۔۔اب آگریہ گناہ کا تقاضہ ہی نہ ہو تا تو حمہیں اس حمام کو روشن کرنے کا یہ ایند هن کہاں ہے حاصل ہوتا؟

### ایمان کی حلاوت

حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص کے دل میں نامحرم پر نگاہ ڈالنے کا تقاضہ اور شوق پیدا ہوا، لیکن اس اللہ کے بندے نے اس شوق اور تقاضے کے باوجود اس نگاہ کو نامحرم پر ڈالنے سے روک لیا۔ اور بیہ سوچا کہ میرے اللہ اور میرے اللہ اور میرے مالک نے اس مع فرما یا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص میرے مالک نے اس تقاضے کو روک لے گاتواللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی ایسی حلاوت عطافرما میں گے کہ اگر وہ نظر ڈال لیتا تواس کو ایسی حلاوت عاصل نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اس کو نظر نہ ڈالنے کی وجہ سے ایمان کی حلاوت عطافرما میں گے، کہ اگر وہ نظر وہ نظر وہ دالے کی وجہ سے ایمان کی حلاوت عطافرما میں گیا، اگر بیہ گناہ دیکھئے، میں گناہ کا نقاضہ ایمان کی حلاوت حاصل ہوئے کا ذریعہ بن گیا، اگر بیہ گناہ کا نقاضہ اور داعیہ نہ ہوتی۔ کا نقاضہ اور داعیہ نہ ہوتی۔ کا نقاضہ اور داعیہ نہ ہوتی۔ کا نقاضہ اور داعیہ نہ ہوتی۔

# گناه پیدا کرنے کی حکمت

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو بندہ سے گناہ کرانائمیں تو پھر
اس گناہ کو پیدا ہی کیوں کیا؟۔ اس کا جواب سے ہے کہ اس گناہ کے پیدا کرنے میں
اللہ تعالیٰ کی دو حکمتیں اور مصلحتیں ہیں۔ ایک مصلحت تو سے ہے کہ جب بندہ
پوری کوشش کر کے اس گناہ سے بچنے کا اہتمام کرے گاتواس کو تقوی کا نور حاصل
ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا کیونکہ انسان جتناجتنا گناہ سے دور ہوتا جائے
گا، اس اعتبار سے اس کے درجات میں ترقی ہوتی چلی جائے گی۔ قرآن کریم میں
اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَمَنْ يَتَّقِ اللهُ يَجُعَلُ لَّهُ مَخْرَجُا (الطّلاق:٣)

لین جو مخض اللہ ہے ڈرے گاتواللہ تعالیٰ اس کے لئے نے نے راستے پیدا فرمائیں گے" توبہ کے ذریعہ درجات کی بلندی

لیکن اپنی پوری کوشش اور اہتمام کے باوجود بتقاضہ بشریت انسان کسی جگہ کچسل گیا، اور گناہ کر لیا۔ توجب اس گناہ پر وہ استغفار کرے گا اور ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اللہ تعالی کے حضور حاضر ہوگا، اور بیہ کیے گا:

اَسْنَعُفِنُ اللَّهُ مَا رَبِّ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ وَاتَّوْبُ إِلَيْمِ

یا اللہ، مجھ سے مناطی ہوگئی، مجھے معان فرماً۔ نواب اس ندامت اور نوبہ کے نتیج میں اس کے درجات اور زیادہ بلند ہو جائیں گے، اور اللہ نعالی کی غفاری اور ستاری کا مظہر ہے گا،

یہ باتیں بہت نازک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو غلط سیجھنے سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ یاد رکھو، گناہ پر بھی جرات نہیں کرنی جاہئے، لیکن اگر گناہ ہو جائے تو پھر مایوس بھی نہ ہونا چاہئے، اللہ تعالیٰ نے توبہ اور استغفار کے راستے اس لئے رکھے ہیں۔ تاکہ انسان مایوس نہ ہو۔

للذا اگر بھی گناہ سرزد ہو جائے اور اس کے بعد دل میں ندامت کی آگ بھڑک اٹھے اور اس ندامت کے نتیج میں انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ توبہ کرے ، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے ، گڑ گڑائے۔ تواس رونے اور گڑ گڑائے ۔ تواس رونے اور گڑ گڑائے سے نتیج میں بعض او قات اس کووہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ اگر وہ گناہ نہ کر آتواس مقام تک نہ پہنچ سکتا۔

حضرت معاوبير رضى الله عنه كاواقعه

حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی قدی الله سرویے حضرت معاوید رضی

الله عنه کاایک واقعہ لکھا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ روزانہ تہجد کی نماز کے لئے اٹھا کرتے تھے، ایک دن تہجد کا کے وقت آنکھ نہ کھلی۔ حتی کہ تہجد وقت نکل کیا، چونکہ اس سے پہلے بھی تہجد کی نماز نہیں چھوٹی تھی۔ پہلی مرتبہ بیہ واقعہ پیش آیا تھا کہ تنجد کی نماز چھوٹ گئی، چنانچہ اس کی وجہ سے ان کو اس قدر ندامت اور رنج ہواکہ سارا دن روتے روتے گزار دیا کہ یااللہ، جھے سے آج تہجد کی نماز چھوٹ نئی \_\_\_ے جب اگلی رات کو سوئے تو تہجد کے دفت ایک بزر گوار نے تشریف لا کر آپ کو تنجد کی نماز کے لئے جگانا شروع کر دیا کہ اٹھ کر تنجد پڑھ لو، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فوراً اٹھ گئے، اور اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اوریساں کیے آئے؟ اس نے جواب دیا کہ میں وہی بدنام زمانہ اہلیس اور شیطان ہوں، حضرت معاویہ رضی الله عنه نے یوچھا کہ تمہارا کام توانسان کو غفلت میں مبتلا کرنا ہے۔ نماز کے لئے اٹھانے سے تمہاراکیا کام؟ شیطان نے کہا:اس سے بحث مت کرو، جاؤ، تہجد یردهو، اور اپنا کام کرو، حضرت معادیه رضی الله عنه نے فرمایا که نهیں، پہلے بتاؤ : کیا وجہ ہے؟ مجھے کیوں اٹھار ہے تھے؟ جب تک نہیں بتاؤ کے ، میں نہیں چھوڑوں گا، جب بہت اصرار کیا تو شیطان نے بتایا کہ بات دراصل ہیے کہ گذشتہ رات آپ یر میں نے غفلت طاری کر دی تھی، تا کہ آپ کی تنجد کی نماز نوت ہو جائے، جنانجیہ آپ کی تہجد کی نماز فوت ہو گئی، لیکن تہجد چھوٹ جانے کے نتیج میں آپ نے سارا دن روتے روتے گزار دیا۔ اور اس رونے کے نتیج میں آپ کے اتنے درجات بلند ہو مجئے کہ اگر آپ اٹھ کر تہر بڑھ لیتے تو آپ کے درجات اسے بلندنہ ہوتے۔ یہ تو بہت خسارے کا سودا ہوا، اس کئے میں نے سوچاکہ آج آپ کواٹھا دول، تاکه اور زیاده در جات کی بلندی کاراسته پیدانه اور

ورنہ دوسری مخلوق بیدا کر دیں کے

اس لئے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر انسان سیجے دل سے توبہ اور استغفار کرے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور ندامت اور شکتگی کے ساتھ حاضر ہو جائے توبعض اوقات اس میں انسان کے درجات اسٹے زیادہ بلند ہو جاتے ہیں کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لہذا ہے توبہ و استغفار بڑی عظیم چیز ہے۔ اس لئے اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہ ہیں کہ اگر ساری مخلوق بالکل گناہ ترک کر وے، تواللہ تعالی دوسری مخلوق پیدا فرما دیں گے جو گناہ کرے گی۔ پھراللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ اور استغفار کرے گی تواللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو محاف فرما دیں گے۔

بہرحال، اس حدیث کے ذرایعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عملی تعلیم بید دی ہے کہ آگر بھی غلطی ہو جائے تو مایوس مت ہو جاؤ۔ بلکہ توبہ و استغفار کی طرف رجوع کرو۔ البتہ اپنی طرف سے گناہ کا اقدام مت کرو۔ بلکہ گناہ سے بیخے کی پوری کوشش کرو، لیکن اگر گناہ ہو جائے تو توبہ و استغفار کر لو۔

# گناہ سے بچنا فرض عین ہے

بعض او قات دل میں خیال ہوتا ہے کہ پھر تو گناہ چھوڑنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ گناہ بھی کرتے رہو سرورت نہیں ہے۔ بلکہ گناہ بھی کرتے رہو اور استغفار اور توبہ بھی کرتے رہو ۔۔۔۔ خوب سمجھ لیجئے کہ گناہ سے بچنا ہرانسان کے ذمے فرض عین ہے، اور اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہر گوشہ زندگی میں ہروقت اپنے آپ کو گناہ سے بچائے، لیکن اگر بتقاضہ بشریت بھی گناہ سرزد ہو جائے تو مایوس نہ ہو، بلکہ توبہ کر لے ۔۔۔ یا اگر کوئی شخص کسی گناہ میں مبتلا ہے، اور اس کے لئے کسی وجہ سے اس کو چھوڑنا ممکن نہیں ہے، مثلاً بینک کی ملازمت میں مبتلا ہے، تو اس صورت میں وہ دوسری ملازمت اس طرح تلاش کرے جینے ایک بے روز گار آدی صورت میں وہ دوسری ملازمت اس طرح تلاش کرے جینے ایک بے روز گار آدی شورت میں وہ دوسری ملازمت اس طرح تلاش کرے جینے ایک بے روز گار آدی تاش کرتے ہیں ایک ہے روز گار آدی تاش کرتے ہیں ایک ہی ساتھ میں وہ توبہ واستغفار بھی کرتا رہے،

#### بیاری کے ذریعہ درجات کی بلندی

یا مثلاً آپ نے سے مدیث سی ہوگی کہ جب انسان بیار ہوتا ہے تو بیاری ہے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اس کے ذریعہ در جات بلند ہوتے ہیں، اور بیاری جتنی زیادہ شدید ہوگی، اتنے ہی انسان کے درجات زیادہ بلند ہوں گے۔ لیکن کیا اس حدیث کابیر مطلب ہے کہ آ دمی اللہ تعالیٰ سے بیاری مانگے؟ ماکوشش کر کے يار يرك ؟ تاكه جب ميں بار موں گاتوميرے كناه معاف موں كے، اور ميرے درجات بلند ہوں مے \_\_ ظاہرے کہ بیاری ایسی چیز شیں جس کو ما نگاجائے۔ اور جس کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے ، جس کی تمناکی جائے۔ بلکہ حدیث میں خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مأتکو، مجھی یماری مت مانکو، لیکن اگر غیر اختیاری طور پر بیماری آجائے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھواور بیہ موجو کہ اس کے ذریعہ ہمارے گناہ معاف ہورہے ہیں، اور ہمارے درجات بلند ہو رہے ہیں ۔۔۔ بالکل اس طرح گناہ بھی کرنے کی چیز نہیں، بلکہ باز رہنے کی چیز ہے۔ اجتناب کرنے کی چیز ہے۔ لیکن مجھی حالات کے تقاضے سے مجبور ہو کر گناہ ہو گیاتہ پھرانسان توبہ واستغفار کی طرف رجوع کرے ، تو اس کے نتیج میں اس کے درجات بلند ہوں گے، یہ ہے استغفار کی حقیقت۔

# توبه اور استغفار کی تنین قتمیں

پھر توبہ اور استغفار کی تین تسمیں ہیں۔ (۱) ایک گناہوں سے توبہ و استغفار (۲) دوسرے طاعات اور عبادات میں ہونے والی کو تاہیوں سے استغفار (۳) تیسرے خود استغفار سے استغفار ، لیعنی استغفار کا بھی حق ادا نہیں کر سکے ، اس سے بھی ہم استغفار کرتے ہیں۔

#### متحيل توبه

پہلی قتم بینی گناہوں سے استغفار کرنا ہرانسان پر فرض عین ہے۔ کوئی
انسان اس سے ہسستنی نہیں۔ ہرانسان اپنے سابقہ گناہوں سے استغفار
کرے۔ بی وجہ ہے کہ تصوف اور طریقت میں سب سے پہلاقدم 'دیمکیل توبہ''
ہے۔ اگلے تمام درجات 'دیمکیل توبہ'' پر موقوف ہیں۔ جب تک توبہ کی تحمیل نہیں ہوگی آگے ہے نہیں ہوگا، چنانچہ جب کوئی شخص اپنی اصلاح کے لئے کسی
بزرگ کے پاس جاتا ہے تو وہ بزرگ سب سے پہلے توبہ کی تحمیل کراتے ہیں، امام
غرالی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

هواول اقدام المريدين

یعنی جو شخص کسی شیخ کے پاس مرید ہونے کے لئے جائے تواس کاسب سے پہلا کام میں تو بہ ہی اور حقیقت توبہ ہی کی بیعت محمیل توبہ ہی اور حقیقت توبہ ہی کی بیعت ہوتی ہے، وہ بھی در حقیقت توبہ ہی کی بیعت ہوتی ہے، بیعت کے وقت مریدا ہے بیچھلے گناہوں سے توبہ کرتا ہے۔ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم اور عهد کرتا ہے، اس کے بعد شیخ اس کی توبہ کی تحمیل کراتا ہے۔

### تؤبه اجمالي

حضرات مشائخ فرماتے ہیں کہ تکیل توبہ کے دو درج ہیں، ایک "توبہ اہمالی" یہ ہے کہ انسان ایک مرتبہ اہمالی" یہ ہے کہ انسان ایک مرتبہ اطمینان سے بیٹھ کر اپنی بچیلی زندگی کے تمام گناہوں کو اہمالی طور پر یاد کر کے دھیان میں لاکر ان سب سے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرے۔ "توبہ اہمالی" کا بہتر طریقہ سے کہ سب سے پہلے صلاۃ التوبہ کی نیت سے دور کعت نماز پڑھے، بہتر طریقہ سے کہ سب سے پہلے صلاۃ التوبہ کی نیت سے دور کعت نماز پڑھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی، انساری، ندامت اور شرمندگی اور الحاح

وزاری کے ساتھ ایک ایک گناہ کو یاد کر کے بید دعاکرے کہ یاا للہ، اب تک میری پہلی زندگی میں مجھ سے جو پچھ گناہ ہوئے ہیں۔ چاہے وہ ظاہری گناہ ہوں یا باطنی، حقوق النباد سے متعلق ہوئے ہوں، یا حقوق العباد سے متعلق ہوئے ہوں، چھوٹے گناہ ہوئے ہوں، یا بروے گناہ ہوئے ہوں۔ یا اللہ، میں ان سب سے توبہ کر تا ہوں۔ یہ توبہ ا جمالی ہوئی۔

### توبه تفصيلي

لیکن توبہ اجمالی کرنے کا میہ مطلب نہیں کہ اب بالکل پاک صاف ہو گئے، اب پچھ نہیں کرنا۔ بلکہ اس کے بعد توبہ تفصیلی ضروری ہے، وہ اس طرح کہ جن گناہوں کی تلافی ممکن ہے، ان کی تلافی کرنا شروع کر دے۔ جب تک انسان ان کی تلافی نہیں کرے گا، اس وقت تک اس کی توبہ کامل نہیں ہوگی، مثلاً فرض نمازیں چھوٹ گئی تھیں۔ اب جب نمازیں چھوٹ جانے کا خیال آیا تواب توبہ کر نمازی نزندگی کے اندر موت سے پہلے ان نمازوں کو قضا نہیں کی، تواس صورت میں توبہ کر کے اطمینان سے بیٹھ گیا۔ اور نمازوں کی قضا نہیں کی، تواس صورت میں توبہ کر کے اطمینان سے بیٹھ گیا۔ اور نمازوں کی قضا نہیں کی، تواس صورت میں توبہ کامل نہیں ہوئی، اس لئے کہ جن گناہوں کی تلائی ممکن تھی۔ ان کی تلائی نہیں کو بہ کا تکیل کرے، جب تک بھیں کی، لنذا اصلاح کے اندر سب سے پہلاقدم میہ ہے کہ توبہ کی تکیل کرے، جب تک یہ نہیں کرے گا۔ اس وقت تک اصلاح ممکن نہیں۔

### نماز كاحباب لكائے

توبہ تفصیلی کے اندر سب سے پہلا معاملہ نماز کا ہے، بالغ ہونے کے بعد سے اب تک جنتی نمازیں تضاہوئی ہیں۔ ان کا حساب لگائے بالغ ہونے کا مطلب سے ہے کہ لڑکا اس وقت بالغ ہوتا ہے جب اس کواحتلام ہو۔ اور لڑکی اس وقت بالغ ہوتا ہے جب اس کواحتلام ہو۔ اور لڑکی اس وقت بالغ ہوتی ہے، جب اس کو حیض آنا شروع ہوجائے، لیکن اگر کسی کے اندر بیہ

علامتیں ظاہر نہ ہوں تواس صورت میں جس دن پندرہ سال عمر ہو جائے اس دقت وہ بالغ ہو جاتے اس دقت وہ بالغ ہو جاتا ہے وہ بالغ ہو جاتا ہے۔ چاہے لڑکا ہو یالڑکی ہو۔ اس دن سے اس کو بالغ سمجھا جائے گا۔ اس دن سے اس پر نماز بھی فرض ہے۔ روزے بھی فرض ہیں۔ اور دوسرے فرائنس دینید بھی اس پر لاگو ہو جائیں گے۔۔

للزاانسان سب سے بیے حساب لگائے کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں۔ اس و فت ہے اب تک کتنی نمازیں چھوٹ گئی ہیں۔۔۔ بہت ہے لوگ توا لیے بھی ہوتے ہیں جو دیندار گھرانے میں پیرا ہوئے۔ اور بجین ہی سے مال باپ نے تماز برصنے کی عادت ڈال دی۔ جس کی وجہ سے بالغ ہونے کے بعد سے اب تک کوئی نماز قضائی نہیں ہوئی۔ اگر ایسی صورت ہے تو سجان اللہ۔ اور ایک مسلمان گھرانے میں ایباہی ہونا چاہئے، اس کئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کاار شاد ہے کہ جب بچہ سات سال کا ہو جائے تواہے نماز کی تلقین کرو۔ اور جب بچہ دس سال کاہو جائے تواس کو مار کر نماز پڑھواؤ \_\_\_\_لیکن آگر بالفرض بالغ ہونے کے بعد غفلت کی وجہ سے نمازیں چھوٹ محتیں، توان کی تلافی کرنافرض ہے، تلافی کاطریقہ سے کہ اپنی زندگی کا جائزہ لے کریاد کرے کہ میرے ذے کتنی نمازیں باتی ہیں، اگر ٹھیک ٹھیک حساب لگانا ممکن ہو تو ٹھیک ٹھیک حساب لگالے، کیکن اگر ٹھیک ٹھیک حساب لگانا ممکن نہ ہو تو اس صورت میں ایک مختاط اندازہ کر کے اس طرح حساب لگائے کہ اس میں نمازیں مجھ ذیا دہ تو ہوجائیں، لیکن کم نہ ہوں۔ اور پھراس کوایک کابی میں لکھ لے کہ " آج اس ماریخ \_\_\_میرے ذھے اتن نمازیں فرض ہیں اور آج ہے میں ان کوا دا کرنا شروع کر رہا ہوں ، اور اگر میں اپنی زندگی میں ان نمازوں کو ادانہ کر سکا تو میں وصیت کر ما ہوں کہ میرے زکے ہے ان نمازوں کا فدید اوا کر ویا جائے"

ایک وصیت نامه لکھ لے

یہ وصیت لکھنااس کئے ضروری ہے کہ اگر آپ نے یہ وصیت نہیں

اکھی، اور قضائمازوں کوا داکر نے سے پہلے آپ کا انتقال ہو گیاتواس صورت میں ور ثاء کے ذہبے شرعاً یہ ضروری نہیں ہوگا کہ آپ کی نمازوں کا فدید اداکریں۔ یہ فدید اداکریان کی مرضی پر موقوف ہوگا۔ چاہیں تو دیں اور چاہیں تونہ دیں۔ اگر فدید اداکریں گے توید ان کا حمان ہوگا۔ شرعاً ان کے ذہ فرض وواجب نہیں فدید اداکریں گے توید ان کا حمان ہوگا۔ شرعاً ان کے ذب فرض وواجب نہیں ور ثاء شرعاً اس بات کے پابند ہوں گے کہ دو کل مال کے ایک تمائی ترکہ کی حد تک اس وصیت کو نافذ کریں، اور نمازوں کا فدید اداکریں۔

اس وصیت کو نافذ کریں، اور نمازوں کا فدید اداکریں۔

صفور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہروہ شخص جو اللہ پر اور یوم

\_\_\_\_ حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کاار شاد ہے کہ ہروہ شخص جواللہ پر اور ہو آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اور اس کے پاس کوئی بات وصیت لکھنے کے لئے موجود ہو تواس کے لئے موجود ہو تواس کے لئے دوراتیں بھی دصیت لکھے بغیر گزار نا جائز نہیں "

(جامع زندی ملی ۲۳ ج۲)

للذا اگر کسی کے ذھے نمازیں قضا ہیں تواس حدیث کی روشنی میں اس کو وصیت لکھنا ضروری ہے، اب ہم لوگوں کو ذراا پے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنا چاہئے کہ ہم میں سے کتنے لوگوں نے اپنا وصیت نامہ لکھ کر رکھا ہوا ہے، حالانکہ وصیت نامہ نہ لکھنا ایک مستقل گناہ ہے۔ جب تک وصیت نامہ نہیں لکھے گا۔ اس وقت تک یہ گناہ ہو تارہے گا۔ اس لئے فورا آج ہی ہم لوگوں کو اپنا وصیت نامہ لکھ لینا چاہئے۔

# " قضاء عمری " کی ادائیگی

اس کے بعد ان قضا نمازوں کو اوا کرنا شروع کر دے۔ ان کو "قضاء عمری" بھی کہتے ہیں، اس کاطریقہ سے ہسکد ہروقتی نماز کے ساتھ ایک نماز قضابھی پڑھ لیے، اور اگر کسی کے پاس وقت زیادہ ہو توایک سے زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے، اور اگر کسی کے پاس وقت زیادہ ہو توایک سے زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے، آگہ جتنی جلدی سے نمازیں پوری ہو جائیں اتنا ہی بہتر ہے۔ بلکہ وقتی نمازوں کے

ساتھ جونوافل ہوتے ہیں، ان کے بجائے قضائماز پڑھ لے، اور نماز فجرکے بعداور عصر کی نماز کے بعد نفلی نماز پڑھنا جائز ہیں، لیکن قضائماز پڑھنا جائز ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی فرما دی ہے۔ ہمیں چاہئے کہ ہم اس آسانی سے فائدہ اٹھائیں۔ اور جتنی نمازیں اوا کرتے جائیں۔ اس کابی میں ساتھ ہی ساتھ کلائے جائیں۔ اس کابی میں ساتھ ہی ساتھ کلائے جائیں۔ اس کابی میں ساتھ ہی ساتھ کلائے جائیں۔

# سننوں کے بجائے قضا نماز پرمصنا درست نہیں

بعض لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ چونکہ ہمارے ذمے قضاء نمازیں بہت باتی ہیں توکیاہم سنتیں پڑھنے کے بجائے قضا پڑھ سکتے ہیں؟ آکہ قضاء نمازیں جلد پوری ہو جائیں \_\_\_ اس کا جواب یہ ہے کہ سنت موکدہ پڑھنی چاہئے۔ ان کو چھوڑنا درست نہیں۔ البتہ نوافل کے بجائے قضا نمازیں پڑھنا جائز ہے۔

#### قضاروزول كاحساب اور وصيت

ای طرح روزوں کا جائزہ لیں، جب سے بالغ ہوئے ہیں، اس وقت سے
اب تک روزے جھوٹے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں چھوٹے تو بہت اچھا، اگر چھوٹ
گئے ہیں توان کا حساب لگا کر اپنے پاس وصیت نامہ کی کاپی میں لکھ لیس کہ آج
فلاں تاریخ کو میرے ذے اتنے روزے باتی ہیں۔ میں ان کی ادائیگی شروع کر رہا
ہوں اگر میں اپنی زندگی میں ان کو اوا نہیں کر سکاتو میرے مرنے کے بعد میرے ترکہ
میں سے ان روزوں کا فدید اوا کر ویا جائے۔ اس کے بعد جتنے روزے اوا کرتے
جائیں۔ اس وصیت نامہ کی کاپی میں لکھتے جائیں۔ کہ استے روزے اوا کر لئے۔
اس وصیت نامہ کی کاپی میں لکھتے جائیں۔ کہ استے روزے اوا کر لئے۔
استے باتی ہیں۔ تاکہ حساب صاف رہے۔

# واجب زكوة كاحساب اور وصيت

ای طرح زکوہ کا جائزہ لیں، بالغ ہونے کے بعد زکوہ اواکر نافرس ہو جاتا

ہے۔ الذابالغ ہونے کے بعداگر اپنی ملکیت میں قابل زکوۃ اشیاء تھیں، اور ان کی زکوۃ اوانہیں کی تھی۔ تواب تک جننے سال گزرے ہیں۔ ہرسال کی علیحدہ علیحدہ زکوۃ ادائریں، اور اس کابا قاعدہ حساب لگائیں۔ اور پھرز کوۃ ادائریں۔ اور اگریاد نہ ہو تو پھراحتیاط کر کے اندازہ کریں۔ جس میں زیادہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن کم نہ ہو۔ اور پھراس کی ادائیگی کی فکر کریں۔ اور اس کو اپنی میں لکھتے جلے جائیں۔ اور عبل کاپی میں لکھتے جلے جائیں۔ اور جلد ادائر نے کی فکر کریں۔

ای طرح جج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے، اگر جج فرض ہے اور اب تک ادانہیں کیا، نو جلداز جلداس سے بھی سبکدوش ہونے کی فکر کریں۔ یہ سب حقوق اللہ ہیں، ان کوادا کرتا بھی ''نوبہ تفصیلی'' کاایک حصہ ہے۔

### حقوق العباد اداكرے يامعاف كرائے

اس کے بعد حقوق العباد کا جائزہ لیس، کہ کسی کاکوئی جانی حق یا کسی کاکوئی مالی حق این حق یا کسی کاکوئی مالی حق این حق اور اب تک ادانہ کیا ہو۔ تواس کو ادا کریں یا معاف کرائیں۔ حدیث معاف کرائیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے با قاعدہ صحابہ کرام کے مجمع میں کھڑے ہو کر بیہ اعلان فرمایا کہ:

"اگر میں نے کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہو۔ یا کسی کو کوئی صدمہ پہنچا یا ہو۔ یا کسی کا کوئی حق میرے ذھے ہوتو آج میں آب سب کے سامنے کھرا ہوں، وہ شخص آکر مجھ سے بدلہ لیے سب کے سامنے کھرا ہوں، وہ شخص آکر مجھ سے بدلہ لیے ساف کر دے۔ "

للذا جب حضور اقدس صلی الله علیه وسلم معافی مأنگ رہے ہیں تو ہم اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم معافی مأنگ رہے ہیں تو ہم اور آپ سکی شار میں ہیں، للذا زندگی میں اب تک جن جن لوگوں سے تعلقات رہے،

یالین دین کے معاملات رہے۔ یا اٹھنا بیٹھنا رہا، یا عزیز وا قارب ہیں، ان سب سے رابطہ کر کے زبانی یا خط لکھ کر ان سے معلوم کریں اور اگر ان جا تمہارے ذھے کوئی مالی حق نظیے تواس کوا واکریں، اور اگر مالی حق نہیں ہے، بلکہ جانی ہے، مثلاً کسی کی غیبت کی تھی۔ کسی کو برا بھلا کہہ دیا تھا۔ یا کسی کو صدمہ پہنچا یا تھا۔ ان سب سے معافی مانگنا ضروری ہے۔

ایک دوسری حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

"اگر کسی شخص نے دوسرے شخص پر ظلم کر رکھا ہے چاہ وہ
جانی ظلم ہو یا مالی ظلم ہو، آج وہ اس سے معافی مانگ لے، یا
سونا چاندی دے کر اس دن کے آنے سے پہلے حساب صاف
کر لے جس دن نہ درہم ہوگا، اور نہ دینار ہوگا، کوئی سونا
چاندی کام نہیں آئے گا"

# فكر أخرت والول كاحال

جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ آخرت کی فکر عطافرماتے ہیں۔ وہ ایک ایک شخص کے پاس جاکر ان کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ یاان سے حقوق کی معافی کراتے ہیں، حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ نے اس سنت پر عمل کرتے ہوئے "العذر و النظر" کے نام سے ایک رسالہ لکھ کر اپنے تمام اہل تعلقات کے پاس بھیجا" جس میں حضرت نے یہ لکھا کہ چونکہ آپ سے میرے تعلقات رہے ہیں۔ خدا جانے کس وقت کیا فلطی مجھ سے ہوئی ہو، یاکوئی واجب حق میرے ذمے باقی ہو۔ خدا کے لئے آج مجھ سے وہ حق وصول کر لیں۔ یا معاف کر ذمے باقی ہو۔ خدا کے لئے آج مجھ سے وہ حق وصول کر لیں۔ یا معاف کر فیص

كر بهجوا يا۔ حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كى سنت كى انتاع ميں ہمارے بزر كوں كا

بیہ معمول رہا ہے، اس لئے ہر آدمی کواس کااہتمام کرنا چاہئے۔ یہ سب باتیں " توبه تفصیلی " کا حصه بین-

# حقوق العيادياقي ره جانس تو؟

یہ بات توایٰی جگہ درست ہے کہ "حقوق الله" توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ کیکن حقوق العباد اس دفت تک معانب نہیں ہوتے، جب تک صاحب حق معاف نہ کرے ، یاس کوا دانہ کرے \_\_\_\_ کیکن حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی سے زندگی میں حقوق العباد ضائع ہوئے۔ اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ان حقوق کی ادائیگی کی فکر عطافرمائی۔ اور توبہ کی توقیق عطافرمائی، جس کے نتیج میں اس نے ان حقوق کی ادائیگی کی فکر شروع کر دی، اور اب لوگوں سے معلوم کررہا ہے کہ میرے ذمے کس شخص کے کیا حقوق باقی رہ گئے ہیں۔ تاکہ میںان کوادا کر دوں، لیکن ابھی ان حقوق کی ادائیگی کی تکمیل نہیں كريايا تفاكه اس سے پہلے ہى اس كاانقال ہو كيا، اب سوال بيہ ہے كہ چونكه اس نے حقوق کی اوالیکی مکمل نہیں کی تھی، اور معاف بھی نہیں کرائے تھے۔ کیا آخرت کے عذاب سے اس کی نجات اور بیاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے؟ حضرت تفانوی رحمته الله علیه فرماتے ہیں کہ اس شخص کو بھی مایوس نہیں ہوتا جاہئے ، اس کئے کہ جب سے مخص حقوق کی ادائیگی اور توبہ کے رائے پر جل پڑا تھا، اور کوشش بھی شروع کر دی تھی۔ توانشاء اللہ، اس کوشش کی برکت سے آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے اصحاب حقوق کو راضی فرما دیں گے، اور وہ اصحاب حقوق اپنا حق معاف فرما دیں گے۔

الثد تعالیٰ کی مغفرت کاعجیب واقعہ

دلیل بین حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے حدیث شریف کاوہ مشہور واقعہ

پیش کیا کہ ایک شخص نے نناوے آومیوں کو قتل کر ویا تھا، اس کے بعداس کو توبہ کی فکرلاحق ہوئی، اب سوچاکہ میں کیا کروں، چنانچہ وہ عیسائی راهب کے یاس گیا، اور اس کو جاکر بتایا کہ میں نے اس طرح نناوے آ دمیوں کو قتل کر دیا ہے۔ تو کیا میرے لئے توبہ کااور نجات کاکوئی راستہ ہے؟ اس راهب نے جواب دیا کہ تو تباہ ہو گیا۔ اور اب تیری تاہی اور ہلاکت میں کوئی شک نہیں، تیرے لئے نجات کااور توبہ کاکوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ جواب س کر وہ شخص مابیس ہو گیا، اس نے سوچا کہ نناوے مل کر دیئے ہیں۔ ایک اور سی۔ چنانچہ اس راهب کو بھی مثل کر دیا۔ اور سو کاعدد بورا کر دیا۔ لیکن دل میں جونکہ توبہ کی فکر گئی ہوئی تھی۔ اس کئے دوبارہ کسی اللہ والے کی تلاش میں نکل گیا۔ تلاش کرتے کرتے ایک اللہ والااس کو مل گیا۔ اور اس سے جا کر اپنا سارا قصہ بتایا۔ اس نے کہا کہ اس میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اب تم پہلے توبہ کرو۔ اور پھراس بستی کو چھوڑ کر فلاں بہتی میں چلے جاؤ ، اور وہ نیک لوگوں کی بہتی ہے۔ ان کی صحبت اختیار کرو۔ چونکہ وہ توبہ کرنے میں مخلص تھا۔ اس کئے وہ اس بستی کی طرف چل پڑا۔ ابھی راستے ہی میں تھاکہ اس کی موت کا وقت آگیا۔ روایات میں آیا ہے کہ جب وہ مرنے لگا تؤمرتے مرتے بھی اینے آپ کو سینے کے بل تھییٹ کر اس بستی کے قریب کرنے لگاجس بستی کی طرف وہ جارہاتھا۔ تاکہ میں اس بستی سے زیادہ سے زیادہ قریب ہو جاؤں۔ آخر کار جان نکل گئی۔ اب اس کی روح لے جانے کے لئے ملا تکہ رحمت اور ملا نکہ عذاب دونوں پہنچ گئے۔ اور دونوں میں اختلاف شروع ہو گیا۔ ملا نکہ ر حت کہنے لگے کہ چونکہ یہ مخص توبہ کر کے نیک لوگوں کی بستی کی طرف جارہاتھا۔ اس لئے اس کی روح ہم لے جائیں گے۔ ملائکہ عذاب کنے لگے کہ اس نے سو آ دمیوں کو قتل کیا ہے اور ابھی اس کی معافی شیں ہوئی۔ لہذا اس کی روح ہم لے جائیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ بیہ دیکھا جائے کہ یہ شخص کونسی سبتی سے زیادہ قریب ہے، جس سبتی سے جلاتھا، اس سے زیادہ قریب ہے۔ یا

جس بہتی کی طرف جارہا تھا، اس سے زیادہ قریب ہے، اب دونوں طرف کے فاصلوں کی بیائش کی گئی تو معلوم ہوا کہ جس بہتی کی طرف جارہا تھااس سے تھوڑا قریب ہے، چٹانچد ملا تکہ رحمت اس کی روح لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی کوشش کی برکت سے اس کو معاف فرما دیا۔

(میح مسلم، کتاب التوبہ۔ باب تبول توبة القائل، مدیث نبر ۲۷۱۱)
حضرت تفانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس کے ذرمے حقوق
العباد سے کین چونکہ اپنی طرف سے کوشش شروع کر دی تھی۔ اس کے اللہ
تفالی نے اس کی مغفرت فرمادی راسی طرح جب کسی انسان کے ذرمے حقوق العماد

تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرمادی، اس طرح جب کسی انسان کے ذہبے حقوق العباد ہوں اور وہ ان کی ادائیگی کی کوشش شروع کر دے۔ اور اس فکر میں لگ جائے اور

پھر در میان میں موت آجائے تواللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ اصحاب حقوق کو قیامت کے دن راضی فرما دیں محم۔

الله تعالی این رحمت سے ہم سب کواس کی توبیہ ایک توبہ ایمالی، اور ایک توبہ تفصیلی،
الله تعالی این رحمت سے ہم سب کواس کی توبیق عطافرمائے، آمینمجھلے گناہ محلا دو

ہارے حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ سرہ فرما یا کرتے سے کہ جب تم یہ دونوں قسم کی توبہ کر لو۔ تواس کے بعدائی چھلے گناہوں کو یاد بھی نہ کرو، بلکہ ان کو بھول چاؤ۔ اس لئے کہ جن گناہوں سے تم توبہ کر چکے ہو۔ ان کو یاد کرنا۔ ایک طرف تواللہ تعالی مغفرت کی ناقدری ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے یہ وعدہ فرما لیاہے کہ جب استغفار کروگے، اور توبہ کروگے تو میں تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دول گا۔ اور تمہارے نامہ اعمال سے مٹا دول گا۔ اور تمہارے نامہ اعمال سے مٹا دول گل۔ اب اللہ تعالی نے ان کو معاف فرمادیا۔ لیکن تم الثان گناہوں کو دول گا۔ اس کے ان کا وظیفہ پڑھ رہے ہو۔ یہ ان کی رحمت کی ناقدری ہے۔ کیونکہ ان کی یاد بعض او قات حجاب اور رکادٹ بن جاتی ہے۔ اس کے ان کو یاد مت کرو۔ یاد بعض او قات حجاب اور رکادٹ بن جاتی ہے۔ اس کے ان کو یاد مت کرو۔

بلکہ بھول جاؤ۔

### یاد آنے پر استغفار کر لو

محقق ادر غیر تحقق میں نہی فرق ہو تا ہے۔ غیر محقق بعض او قات الٹا کام بتا دیے ہیں۔ میرے ایک دوست بہت نیک تھے۔ ہرونت روزے سے ہوتے تھے، تہجد گزار تھے، ایک بیرصاحب سے ان کا تعلق تھا، وہ بتایا کرتے تھے کہ میرے پیر صاحب نے جھے یہ کہا ہے کہ رات کو جب تم تنجد کی نماز کے لئے اٹھونو تنجد بردھنے کے بعدائے بچھلے سارے گناہوں کو یاد کیا کرو، اور ان کو یاد کر کے خوب رویا کرو \_کیکن ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بیہ طریقہ درست نہیں، اس کئے کہ اللہ تعالیٰ نے تو توبہ کے بعد ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کر ویاہے، اور ہمارے تامہ اعمال سے مٹا دیا ہے۔ لیکن تم ان کو یا د کر کے بیہ ظاہر کرنا چاہتے ہو کہ ابھی ان گناہوں کو نہیں منایا۔ اور میں توان کو مننے نہیں دوں گا، بلکہان کو یاد کروں گانوا*س طریقے میں*اللہ تعالیٰ کی شان رحمت کی ناقدری اور ناشکری ہے، اس لئے کہ جب انہوں نے تہمارے اعمال نامے سے ان کو مٹادیا ہے تواب ان کو بھول جاؤ۔ ان کو بادمت کرو، اور اگر بھی ہے اختیار ان محناہوں کا خیال آجائے تو اس وقت استغفار پڑھ کر اس خیال کو ختم کر

### حال کو درست کر لو

ہارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے کیا اچھی بات بیان فرمائی،
یاد رکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا کہ جب تم توبہ کر چکو تو پھر ماضی کی فکر چھوڑ دو۔
اس لئے کہ جب توبہ کر لی توبہ امیدر کھو کہ اللہ تعالی اپنی رحمت سے قبول فرمائیں

کے انشاء اللہ۔ اور مستقبل کی فکر بھی چھوڑ دو کہ آئندہ کیا ہوگا۔ کیا نہیں ہوگا، حال جواس وقت گزر رہا ہے، اس کی فکر کرو کہ بیہ درست ہو جائے، بیہ اللہ تعالی کی اطاعت میں گزر جائے، اور اس میں کوئی گناہ سرزو نہ ہو\_\_\_

آجكل ہمارا بیہ حال ہے كہ يا تو ہم ماضى ميں پڑے رہتے ہيں كہ ہم ہے اسے گناہ ہو چے ہيں ابہماراكيا حال ہوگا۔ كس طرح بخشش ہوگی۔ اس كا نتيجب ہوتا ہے كہ مايوى پيدا ہوكر حال بھى خراب ہو جاتا ہے ، يا مستقبل كى فكر ميں پڑے ہوتا ہے كہ مايوى پيدا ہوكر حال بھى خراب ہو جاتا ہے ، يا مستقبل كى فكر ميں پڑے رہتے ہيں كہ اگر اس وقت تو يكھا جائے گا، اس وقت ويكھا جائے گا، اس وقت كى فكر كرو جو گزر رہا ہے اس لئے كہ يمى حال مامنى بن رہا ہے ، اور ہر مستقبل كو حال بنا ہے۔ اس لئے بس اپنے حال كو درست كر لو، اور مامنى كو ياد كر كے مانى كو حال بنا ہے۔ اس لئے بس اپنے حال كو درست كر لو، اور مامنى كو ياد كر كے مانى كو ديكھوكہ متم كتے ہوئے ہو۔ اور اپنے مستقبل كو ديكھوكہ مامنى كو ديكھوكہ متم كتے ہوئے ہو۔ اور اپنے مستقبل كو ديكھوكہ متم كتے ہوئے وال كر ہمارے مانى كو خراب كرتا رہتا ہے۔ اس لئے شيطان كے دھوكے ميں مت آؤ۔ اور حال كو خراب كرتا رہتا ہے۔ اس لئے شيطان كے دھوكے ميں مت آؤ۔ اور اپنے حال كو درست كرنے كى فكر كرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب كو يہ فكر عطافرما دے۔ اس خوال كو درست كرنے كى فكر كرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب كو يہ فكر عطافرما دے۔ آمین

عن الحصلابة رحمه الله تعالى الناف وعزتك لا اخرج من قلب ابن ادم ما دام فيه الروح ، قال الله تعالى وعزف لا احجب عنه التوبة ما دام الروح فى الجسد

خيرالقرون

حضرت ابو قلابة رحمة الله عليه براے درجے کے تابعين ميں سے ہيں، اگر کسی نے اسلام کی حالت میں حضور اقدس صلی الله عليه وسلم کی زيارت کی ہو، اس کو "صحابی" کہتے ہیں، اور جس نے اسلام کی حالت ہیں کسی صحابی کی زیارت کی ہو۔ اس کو تابعی کہتے ہیں، اور اگر کسی نے اسلام کی حالت میں کسی تابعی کی زیارت کی ہو تو اس کو "تبع تابعی" کہتے ہیں، یہ تین قردن ہیں، جن کو حضور اقدی صلی اللہ علیہ و کلم نے خیرالقرون قرار دیا ہے۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا:

"خيرالناس قرنى تمالذين يلونهم تعالذين يلونهم"

(میم بخاری، باب نشائل اسحاب النبی سلی الله علیه وسلم)

یعنی سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر وہ لوگ جوان کے مصل ہیں۔ النذا حضرات سحابہ کرام رضوان الله تعالیٰ علیم اجمعین کی صحبت کی برکت سے الله تعالیٰ نے تابعین کو بھی برااونیا مقام عطافرہا یا ہے، حضرت ابو قلابة رحمته الله علیه بھی تابعین ہیں سے ہیں، انہوں نے براہ راست حضور اقدی صلی الله علیه وسلم کی زیارت نہیں کی لیکن متعدد صحابہ کرام کی زیارت کی ہے، اور حضرت انس رضی الله عنہ کے خاص شاگر د ہیں۔

# حضرات تابعین کی احتیاط اور ڈر

میہ حدیث جو حضرت ابو قلابۃ رحمتہ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے ، اگرچہ اپنی مقولے کے طور پر بیان فرمائی ہے ، لیکن حقیقت میں بیہ حدیث ہے ، اس کہ وہ اپنی طرف سے اپنی عقل سے الیی بات نہیں کہ سکتے۔ اور اپنے مقولے کے طور پر اس لئے بیان فرمایا کہ حضرات آبعین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کرنے بات منسوب کرنے موجائے کہ کمیں کوئی بات منسوب کرنے میں اونچے پنچ ہو جائے ، جس کے نتیج میں ہماری پکڑ ہو جائے کہ تم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ملی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بات منسوب کر دی ، اس لئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بات منسوب کر دی ، اس لئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بات منسوب کر دی ، اس لئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بات منسوب کر دی ، اس لئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بات

من كذب على متعمدًا فليتبوا مقعدة من النام"

(میح بخاری، کتاب العلم، باب اثم من کذب علی النبی صلی الله علیه دسلم)

الیعنی جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے، اور میری طرف الیی بات منسوب

کرے جو میں نے نہیں کہی تواس کو چاہئے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے " اتن سخت

وعید آپ نے بیان فرمائی۔ اس لئے صحابہ کرام اور آبعین حدیث بیان کرتے

ہوئے لرزتے تھے۔

# صدیث بیان کرنے میں احتیاط کرنی چاہئے

ایک تابعی ایک صحالی کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ جب وہ صحالی ہمارے سامنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان فرماتے تواس وفت ان کا چرہ بیلا پڑ جا تا تھا، اور بعض او قات ان پر کیکی طاری ہو جاتی تھی، کہ کہیں کوئی بات بیان کرنے میں غلطی ہو جائے ۔۔۔ حتی کہ بعض سحابہ حدیث نقل کرنے کے بعد فرماتے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی، یا اس جیسی، یااس قتم کی بات بیان فرمائی تقی، ہوسکتاہے کہ میرے سے بیان کرنے میں کچھ الٹ پھیر ہو گیا ہو، یہ سب اس لئے کرتے تاکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات غلط منسوب کرنے کا گناہ نہ ہو۔۔۔۔اس سے ہمیں اور آپ کوریہ سبق ملتاہے کہ ہم لوگ بسااو قات شخفیق اور احتیاط کے بغیرا حادیث بیان كرنى شروع كر ديتے ہيں۔ ذراى كوئى بات كہيں سى، فوراً ہم نے كه ديا كه حديث میں یوں آیا ہے، حالانکہ سے دیکھئے کہ صحابہ کرام جنہوں نے براہ راست حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم سے ہاتیں سنیں۔ وہ کتنی احتیاط کر رہے ہیں۔ لیکن ہم اس میں احتیاط نہیں کرتے، اس لئے احادیث بیان کرنے میں ہمیشہ بہت احتیاط ے کام لینا جاہئے، جب تک ٹھیک ٹھیک الفاظ معلوم نہ ہوں، اس وفت تک اس

کو حدیث کے طور پر بیان نہیں کرنا چاہئے ۔۔۔ اس حدیث میں دیکھئے کہ حضرت
ابو قلابذ رحمتہ اللہ علیہ یہ نہیں فرمار ہے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے
یوں فرمایا، بلکہ اس کو اپنے قول کے طور پر فرمار ہے ہیں، حالانکہ حقیقت میں یہ
حدیث ہے۔

بہرحال، وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو رائدہ ورگاہ کیا۔۔۔ ہرمسلمان کو یہ واقعہ معلوم ہے کہ ابلیس کو تھم دیا گیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ اس نے انکار کر دیا کہ میں تو سجدہ نہیں کرتا، اس انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ در گاہ کر دیا۔

# ابلیس کی بات درست تھی، لیکن

ایک بات یمال یہ سمجھ لیں کہ اگر غور کیا جائے تو بظاہر اہلیس جو بات کہ رہاتھا، وہ کوئی بری بات نہیں تھی۔ کیونکہ اگر وہ یہ کمتاکہ یہ بیشانی تو آپ کے لئے فاص ہے۔ یہ بیشانی تو صرف آپ کے سامنے جمک سکتی ہے۔ کسی اور کے سامنے نہیں جمک سکتی۔ یہ فاکی پتلہ جس کو آپ نے اپنے ہاتھا۔ اس کو میں سمجدہ کیوں کروں ؟ میراسمجدہ تو آپ کے لئے ہے ۔ تو بظاہر یہ بات غلط نہیں تھی۔ لیکن یہ بات اس لئے غلط ہوئی کہ جس ذات کے آگے سمجدہ کرتا ہے۔ بہوہ وہ ذات خود ہی تھم دے رہی ہے کہ اس فاکی یتلے کو سمجدہ کرو۔ تو اب چوں و چب وہ ذات خود ہی تھی، اس تھم کے بعد پھر اپنے عقلی گھوڑے نہیں دوڑانے چائی مجال نہ ہوئی چاہئے تھی، اس تھم کے بعد پھر اپنے عقلی گھوڑے نہیں دوڑانے چائی جائے کہ یہ خاکی پتلہ سمجدہ کرنے کے لائق ہے یا نہیں ؟

دیکھتے : فی الواقع آدمی سجدہ کے لائق تو نہیں تھا۔ چنانچہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ دسلم کی آخری امت اس دنیا میں آئی تو ہمیشہ کے لئے یہ حکم دے دیا گیا کہ اب کسی انسان کو سجدہ کرنا جائز نہیں، معلوم ہوا کہ اصل حکم ہمی تھا کہ انسان کو سجدہ کرنا جائز نہیں تھا، لیکن جب اللہ تعالی ہی حکم کہ انسان کو سجدہ کرنا کسی حال میں بھی جائز نہیں تھا، لیکن جب اللہ تعالی ہی حکم

فرمائیں کہ سجدہ کرونواب عقلی گھوڑے نہیں دوڑانے چاہییں۔ شیطان نے پہلی غلطی مید کی کہ اپنی عقل کے تھوڑے دوڑانے شروع کر دیئے۔

میں آدم سے افضل ہوں

دوسری غلطی مید کی کہ شیطان نے سجدہ نہ کرنے کی وجہ بتاتے ہوئے میہ نہیں کما کہ یہ بیبٹانی تو آپ کے لئے ہے، بلکہ یہ وجہ بتائی کہ اس آوم کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے، اور مجھے آپ نے آگ سے بنایا ہے، اور آگ مٹی سے افضل ہے، اس لئے میں اس کو سجدہ نہیں کرتا، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا، اور حکم دے دیا کہ یمال سے نکل جاؤ۔

# اللہ تعالیٰ سے مہلت مآنگ لی

بہرحال، جس وفت اللہ تعالیٰ نے اس کوراندۂ در گاہ کیا، اس وفت اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت ماتکی، اور کما:

"أَنْظِرُ فِي إِلَّى كِوْمِ يُبْعَثُونَ"

(الاعراف: ١١)

اے اللہ، مجھے اس وقت تک کی مهلت دے دیجئے جس وقت آپ لوگوں کو اٹھائیں کے لیعن میں قیامت تک زندہ رہوں، مجھے موت نہ آئے، شيطان براعارف تها

حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ "ابلیس" الله تعالیٰ کی بهت معرفت رکھتا تھا۔ بهت بردا عارف تھا، کیونکہ ایک طرف تواس کو دھتکارہ جارہا ہے۔ راندۂ در گاہ کیا جارہا ہے، جنت سے نکالا جارہا ہے، اللہ تعالیٰ کااس پر غضب ٹازل ہورہاہے، لیکن عین غضب کی حالت میں بھی الله تعالیٰ ہے دعامانگ کی، اور مهلت مانگ لی۔ اس کئے کہ وہ جانتاتھا کہ اللہ تعالیٰ غضب سے مغلوب نہیں ہوتے، اور غضب کی حالت میں بھی اگر ان سے کوئی چیز مانگی جائے تو وہ دے دیتے ہیں۔ چنانجہ اس نے مهلت مانگ کی۔

# میں موت تک اس کو بہکا تا رہوں گا

چنانچه الله تعالى فے جواب ميں فرماياكه:

إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظِرِينَ وإلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعَلَوْمِ ا

(الجر:٢٨)

ہم تہیں قیامت تک کے لئے مہلت دیتے ہیں، تہیں قیامت تک موت نہیں آئے گی، جب مہلت مل گئی تواب اللہ تعالی ہے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے اللہ، میں آپ کی عزت کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ابن آ دم کے دل ہے اس وقت تک نہیں نکلوں گا، جب تک اس کے جسم میں روح باقی ہے، یعنی موت آنے تک نہیں نکلوں گا۔ اور یہ ابن آ دم جس کی وجہ سے مجھے راندہ ورگاہ ہونا پڑا، اس کے دل میں غلط قتم کے خیالات ڈالٹار ہوں گا، اس کو بمکا تا رہوں گا، کناہوں کی خواہش، اس کے داعیے، اس کے محرکات اس کے دل میں پیدا کر تا رہوں گا، اور اس کو گناہوں کی طرف مائل کرتا رہوں گا، جب تک وہ زندہ

### میں موت تک توبہ قبول کر تا رہوں گا

شیطان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی عزت کی قتم کھائی، اور فرمایا کہ میری عزت کی قتم ، میں اس ابن آدم کے لئے توبہ کا دروازہ بھی اس وقت تک بند نہیں کروں گا، جب تک اس کے جسم میں روح باتی ہے، تو میری عزت کی قتم کھا تا ہے کہ میں نمیں نکلوں گا، میں اپنی عزت کی قتم کھا تا ہوں کہ میں اس کے لئے توبہ کا دروازہ بند نہیں کروں گا، تواگر زہر ہے۔ تومیں نے ہرابن آدم کو اس زہر کا توبہ کا دروازہ بند نہیں کروں گا، تواگر زہر ہے۔ تومیں نے ہرابن آدم کو اس زہر کا

تریاق بھی دے دیا ہے کہ اس کے لئے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جب ابن آدم گناہوں سے توبہ کر لے گاتو میں تیرے سارے مر دول گا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بہکاوے کواس توبہ کے نتیج میں ایک آن میں ختم کر دول گا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کے لئے اپنی رحمت کا عام اعلان فرمادیا، اور فرمادیا کہ یہ مت سمجھنا کہ ہم نے کوئی مافوق الفطرت طاقت شیطان کی صورت میں تمہارے اوپر مسلط کر دی ہے، جس سے تم نجات نہیں یا سکتے۔ ہم جس سے تم نجات نہیں یا سکتے۔ شیطان ایک آزمائش ہے

بات دراصل میہ ہے کہ ہم نے شیطان کو صرف تمہماری ذراسی آزمائش اور استخان کے لئے پیدا کر دیا ہے، ہم نے ہی اس کو بنایا، اور ہم نے ہی اس کو بنایا، اور ہم نے ہی اس کو بنایا کو بنایا مافت دی ہے۔ لیکن ایس طاقت نہیں دی کہ تم اس کو زیر نہ کر سکو۔ قرآن نے صاف اعلان کر دیا کہ:

#### إِنَّ كَيْدُ النَّيْطِينَ كَانَ صَعِيمًا

(النساء:٢١)

یعنی شیطان کا مکر بہت کمزور ہے، اور اتا کمزور ہے کہ اگر کوئی محض اس شیطان

کے آگے ڈٹ جائے کہ تیری بات نہیں مانوں گا، تو جس گناہ پر آمادہ کرنا چاہ رہا

ہے میں وہ گناہ نہیں کروں گا تو شیطان اسی وقت پھل جاتا ہے۔ یہ شیطان

پردلوں پراور ان لوگوں پر شیر ہو جاتا ہے جو اپنی ہمت سے کام لینے سے ہی چراتے

ہیں۔ اور جو گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں کرتے، لیکن بالفرض اگر اس کا

داؤ چل جائے، اور کوئی ہے ہمت آدی اس کی بات مان لے تو پھر میں نے توبہ کا

تریاق پیدا کر دیا ہے، ہمارے پاس آجاؤ، اور اپئے گناہوں کا اقرار کر لوکہ یا اللہ،

تریاق پیدا کر دیا ہے، ہمارے پاس آجاؤ، اور اپئے گناہوں کا اقرار کر لوکہ یا اللہ،

تریاق پیدا کر دیا ہے، ہمارے پاس شیطان کا سارا اثر ایک کمی میں ذائل ہو

خائے گا۔

#### بهترین گناه گار بن جاو

چنانچہ اس وجہ سے ایک دوسری حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :

كلم خطائون، وخير الخطائين التوابون

( ترندي، صغة القيامة، باب المومن مرى ذنبه كالجبل فوقه) تم میں سے ہر شخص بہت خطا کار ہے، عربی میں "خطاء" اس شخص کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ غلطیاں کرے، اور جو معمولی غلطی کرے اس کو عربی میں "خاطی" کہتے ہیں۔ یعنی غلطی کرنے والا، اور "خطاء" کے معنی ہیں:بہت زیادہ غلطی کرنے والا، تو فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص بہت خطا کار ہے۔ لیکن ساتھ میں سے بھی فرمایا کہ خطا کاروں میں ہے سب ہے بہتر خطا کاروہ ہے۔ جو توبہ بھی بہت کر تا ہے۔۔۔ اس حدیث میں اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ دنیا کے اندرتم سے گناہ بھی ہوں گے، گناہوں کے داعیر بھی پیدا ہوں گے، لیکن ان کے آ کے ڈٹ جانے کی کوشش کرو، اور اس کے آگے جلدی سے ہتھیار مت ڈالا کرو، اور اگر مجھی گناہ ہو جائے تو پھر مایوس ہونے کے بچائے ہمارے حضور حاضر ہو كر توبه كرلياكرو" يهال بهي " تواب " كاصيغه استعال كيا- " تائب " نهيس كما، اسلئے کہ تائب کے معنی میں "توبہ کرنے والا" اور "تواب" کے معنی ہیں "بہت توبہ کرنے والا" مطلب سے کہ صرف ایک مرتبہ توبہ کرلینا کافی نہیں، بلکہ ہر ر تنبہ جب بھی گناہ ہو جائے تواللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتے رہو، اور جب کثرت ے توبہ کرو گے تو پھر انشاء اللہ شیطان کا داؤ نہیں جلے گا، اور شیطان ہے حفاظت

الله کی رحمت کے سوجھے ہیں

معنابى هريرة رضوالله عنه قال: سمعت رسول الله صلى

الله عليه وسلم يقول : جعل الله الرحمة مائة جزم، فامك عنده تسعة وتسعين، وانزل ف الاس من جزء واحدا، ذلك لجزيا حدم لخلائ حتى ترفع لدابته حافرها عن ولدها خشية ان تعيية "

(ميح مسلم، كتاب التوبة، باب في سعة رحمة الله تعالى)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہیں نے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے جور حمت پیدا فرمائی ہے، اس کے سوچھ کے ہیں، ان سوہیں سے صرف ایک حصہ رحمت کا اس دنیا ہیں اثارا ہے، جس کی وجہ سے لوگ آپس میں ایک دو سرے پر رحمت کا ترس کھانے کا اور شفقت کا معاملہ کرتے ہیں۔ جیسے باپ اپنے بیٹے پر رحم کر رہا ہے۔ یاماں اپنے بچوں پر رحم کر رہا ہے۔ یمائی بمن پر کر رہا ہے، یاایک دوست محاملہ کر رہا ہے، بھائی پر رحم کر رہا ہے۔ یمائی بمن پر کر رہا ہے، یاایک دوست دوست پر کر رہا ہے، گویا دنیا ہیں جتنے لوگ بھی آپل میں شفقت اور رحم کا معاملہ کر رہے ہیں۔ وہ ایک حصہ رحم کا نتیجہ اور طفیل ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے کا معاملہ کر رہے ہیں۔ وہ ایک حصہ رحم کا نتیجہ اور طفیل ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نازل فرما یا، حتی کہ گھوڑی کا بچہ جب دودہ پینے کے دوران یہ پاؤں اس دنیا ہی اس صوریں جھے کا ایک جڑ ہے۔ اور ثنانویں جھے رحمت کے اللہ تعالیٰ نے اپنی میں صفوظ رکھے ہوئے ہیں، ان کے ذریعہ آخرت میں اللہ کے اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ کے مطال ہے بین ہوں پر رحمت کا مظاہرہ فرمائیں گے۔

اس ذات سے مایوسی کیسی؟

اس حدیث کے ذریعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتا دیا کہ
کیا تم لوگ اس ذات کی رحمت سے مایوس ہوتے ہو، جس ذات نے تمہارے لئے
آخرت میں اتنی ساری رحمت سے مایوس کے رکھی ہوئی ہیں، اس ذات سے مایوس کا
اظہار کرتے ہو؟ کیاوہ اپنی رحمت سے تم کو دور کر دے گا؟ البعة صرف اتنی بات

ہے کہ ان رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی دہر ہے۔ اور ان رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا طرف متوجہ کرنے کا طرف متوجہ کرنے کا طرف ہوئے ہے گناہوں سے توبہ کرو، استغفار کرو جھوڑو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، جتنار جوع کرو گے، اور توبہ استغفار کرو گے، اناہی اللہ کی رحمت تہماری طرف متوجہ ہوگی، اور آخرت میں تممارا بیڑہ پار کر دے گی۔

## صرف تمناكرنا كافي نهيس

لیکن بیہ رحمت ای شخص کو فائدہ وے گی جو بیہ چاہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی اس رحمت سے فائدہ اٹھاناہی نہ جاہے، بلکہ ساری عمر غفلت ہی میں گزار دے ، اور بھرا لٹہ تعالیٰ سے تمنار کھے کہ اللہ تعالیٰ سے تمنار کھے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، ایسے لوگوں کے لئے حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

العاجز من اشع نفسه هواها وتمنى على الله

(تززى، صفة القيامة، باب نمبر٢١)

عاجز شخص وہ ہے جو خواہشات کے پیچھے دوڑا چلا جارہا ہے ، اور اللہ تعالیٰ پرامیدیں باندھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ براغفور رحیم ہیں ، معاف فرمادیں گے ۔۔۔ ہاں ، البتہ جو شخص اپنے عمل ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہو، اور کوشش کر رہا ہو، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حیدوار ہو، اور کوشش کر رہا ہو، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت انشاء اللہ اس کو آخرت میں ڈھانپ لے گی۔

# ايك شخص كاعجيب واقعه

ایک اور حدیث حضرت ابو ہربی قرضی الله عندے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس سلی الله علیہ وسلم نے بجیلی امتوں کے ایک مخص کا واقعہ بیان فرما یا کہ ایک مخص تھا، جس نے اپنی جان پر بردا ظلم کیا تھا۔ بردے بردے گناہ

کے تھے، بوی خراب زندگی گزاری تھی، اور جب اس کی موت کا وقت آیا تواس نے اپنے گھر والوں سے وصیت کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنی زندگی کو گناہوں اور غفلتوں میں گزار دی ہے، کوئی نیک کام توکیا نہیں ہے، اس لئے جب میں مر جاوک تو میری نغش کو جلا دینا، اور جو را کھ بن جائے، تواس کو بالکل باریک پیس لینا، چاراس را کھ کو مختلف جگہوں پر تیز ہوا میں اڑا دینا، تا کہ وہ ذرات دور دور تک چلے جائیں۔ یہ وصیت میں اس لئے کر رہا ہوں کہ اللہ کی قتم: اگر میں اللہ تعالیٰ کے جائیں۔ یہ وصیت میں اس لئے کر رہا ہوں کہ اللہ کی قتم: اگر میں اللہ تعالیٰ کے باتھ آگیا تو مجھے اللہ تعالیٰ ایساعذاب دیا میں کہ اس عذاب کا ستحق نہیں دیا ہوگا، اس لئے کہ میں نے گناہ بی ایسے کئے ہیں کہ اس عذاب کا ستحق نہیں دیا ہوگا، اس لئے کہ میں نے گناہ بی ایسے کئے ہیں کہ اس عذاب کا ستحق نہیں دیا ہوگا، اس لئے کہ میں نے گناہ بی ایسے کئے ہیں کہ اس عذاب کا ستحق نہیں دیا ہوگا، اس عذاب کا ستحق

جباس شخص کا انتقال ہو گیا تواس کے گھر والوں نے اس کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اس کی تعش کو جلایا، پھر اس کو بیسا، اور پھر اس کو ہواؤں میں اڑا دیا، جس کے نتیج بیں اس کے ذرات دور دور تک بھر گئے ۔ یہ تواس کی حمانت کی بات تھی کہ شاید اللہ تعالیٰ میرے ذرات کو جمع کرنے پر قادر نہیں ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو تھم دیا کہ اس کے سارے ذرات جمع کر دو، جب ذرات جمع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے تھم دیا کہ اس کو دوبارہ مکمل انسان جیسا تھا ویسا بنا دیا جائے، چنانچہ وہ دوبارہ زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ دیا سے سوال کیا کہ تم نے اپنے گھر والوں کو یہ سب عمل کرنے کی وصیت کیوں کی تھی ؟ جواب بیں اس نے کہا:

خشتك يارب

ائے اللہ، آپ کے ڈرکی وجہ سے، اس کئے کہ میں نے گناہ بہت کئے سے۔ اور ان گناہوں کے نتیج میں مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں آپ کے عذاب کا مستق ہو گیا تھا کہ میں آپ کے عذاب کا مستق ہو گیا ہوں۔ اور آپ کا عذاب بردا سخت ہے، تو میں نے اس عذاب کے ڈر سے یہ وصیت کر دی تھی۔ اللہ تعالی فرمائیں گے کہ میرے ڈرکی وجہ سے تم نے یہ

عمل کیا تھا۔ جاؤ، میں نے تنہیں معاف کر دیا۔ یہ واقعہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور صحیح مسلم میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔

(ميح مسلم، كتاب التوبة، باب في سعة رحمة الله تعالى)

اب ذراسوچے کہ اس فخص کی ہے وصیت بڑی احتقائہ تھی۔ بلکہ غور سے
دیکھا جائے تو وہ کافرانہ تھی، اس لئے کہ وہ فخص ہے کہہ رہا تھا کہ اگر میں اللہ تعالی
کے ہاتھ آگیا تو اللہ تعالی جھے بہت عذاب دے گا، لیکن اگر تم لوگوں نے جھے جلا
کر اور راک بنا کر اڑا دیا تو پھر اللہ تعالی کے ہاتھ نہیں آؤں گا۔ معاذ اللہ۔ یہ
عقیدہ رکھنا تو کفراور شرک ہے گویا کہ اللہ تعالی راکھ کے ذرات جمع کرنے پر قادر
نہیں ہے، لیکن جب اللہ تعالی نے اس سے پوچھا کہ تونے یہ کام کیوں کیا؟ تواس
نہیں ہے، لیکن جب اللہ تعالی نے اس سے پوچھا کہ تونے یہ کام کیوں کیا؟ تواس
نہیں ہے، لیکن جب اللہ تعالی نے اس سے پوچھا کہ تونے یہ کام کیوں کیا؟ تواس
نہ جواب دیا یا اللہ، آپ کے ڈرکی وجہ ہے، اللہ تعالی فرمائیں گے اچھا تو جانتا تھا
کہ ہم تیرے رب ہیں، اور مانتا تھا کہ ہم تیرے رب ہیں۔ اور سے بھی مانتا تھا کہ تو

اس واقعہ کو بیان کرنے سے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کامقصدیہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت در حقیقت بندے سے صرف ایک چیز کامطالبہ کرتی ہے، وہ یہ کہ بندہ ایک مرتبہ اپنے کیئے پرسچے دل سے شرم سار ہو جائے، نادم ہو جائے، اور نادم ہو کر اس وقت جو کچھ کر سکتا ہے، وہ کر گزرے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر کے اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچے معنی میں اپنے گناہوں پر نادم ہونے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی رحمت سے ہم شخرت فرمائے۔ آمین۔

وَآخِرُدَعُوانَاآتِ الْحَمَدُ يِنْدُرَبِ الْعَالِيْنَ



خطاب \_\_\_\_ خطاب معرعب الشريمن ضبط ونزنب معرعب دالشريمن "ماریخ \_\_\_\_ مقام \_\_\_\_ جامع مسجد بببت المکرم گلش اقبال کراچی حب لد \_\_\_\_ نبرا

#### بِدُاللَّهِ عِلْلِرَّحْمَٰنِ الرَّحِيثِ

# ورود شریف کے فضائل

الحمد الله فحمدة ونتعينه ونستغفرة ونومن به و فتوكل عليه و فعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدة الله فلا مضل له ومن يضلله فلاهادى له والشهدان لاالله الاالله وحدة لا شربك له والشهدان محمد فلاهادى له والشهدان محمد عبدة ومرسوله ،صلالله تعالى عليه وعلى اله واصحابه و بارك وسلمت ليماكنين كثيرًا عبدة ومرسوله ،صلالله من النيطان الرجيم واسته الرحمان الرحيم ، إن الله و ما بعد فاعوذ بالله من النيطان الرجيم وبسم الله الرحمان الرحيم ، إن الله و مكريك من النيلي من النيل أي يكا يُها الله ين المنوا من أن الله و المناه الرحمان الرحيم ، إن الله و مكريك من النيل من النيل من النيل الله الله الله الله و الله

وقال رسول الله عليه وسلع يحب المؤمن من البخل اذاذكرت عندالا فلع يصل على .

(كتاب الزهدلاين مبارك بسه)

#### انسانیت کے سب سے براے محن

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے بخیل ہونے کیا جاتے ہو اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے بخیل ہونے کیا جائے تو وہ مجھ پر درود نہ بھیج ۔ لیعنی بید ایک مسلمان کے بخیل ہونے کی انتها ہے کہ اسکے سامنے نبی کریم سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آئے۔ اور وہ آب پر درود نہ بھیج چونکہ اس کائنات میں آیک مومن کاسب سے وامحن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ک

سواکوئی نہیں ہوسکتا، آپ کے جتنے احسانات اس امت پر ہیں، اور خاص طور سے
ان لوگوں پر جنہیں اللہ تعالی نے ایمان کی دولت سے نوازا، اتنے کسی کے بھی
احسانات نہیں ہیں۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کابیہ حال تھا کہ اپنی امت
کی فکر میں دن رات گھلتے رہتے تھے ایک صحابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی
اس حالت کو بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ:

كان دائع الفكرة ، متراصل الاخزان

# میں تہیں آگ سے روک رہا ہوں

ایک دریث میں حضور اقدس معلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال اور تہماری مثال ایسی ہے، جمعے ایک فخص نے آگ روشن کی، اب پروانے آگر اس آگ میں گرنے لگے، یہ فخص ان پروانوں کو آگ سے دور ہٹانے لگا، تاکہ وہ آگ میں جل کر ختم نہ ہو جائیں، ای طرح میں تہماری کمریکڑ پکڑ کر تم کو آگ سے روک رہا ہوں اور تم میرے ہاتھ سے نکلے جارہے ہو، اور اس آگ میں گرے جا دے ہو۔

(میح مسلم، کتاب الفضائل، باب شفقتد مسلی الله علی امنه) بهرحال حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی ساری زندگی اس فکر میں گزری که بیر امت کسی طرح جہنم کے مزاب سے پچ جائے، تو کیا ایک امتی اتنا بھی نہیں کریگاکہ جب سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کانام نامی آئے تو کم از کم آپ پر ایک مرتبہ درود بھیج دے ؟ جب کہ درود بھیجنے سے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فائدہ ہوتا ہے وہ تو ہوگا، خود درود بھیجنے والے کو اسکافائدہ پہنچاہے۔

## الله تعالی بھی اس عمل میں شریک ہیں

الله تعالیٰ نے قرآن کریم میں درود بھیجنے کے بارے میں عجیب انداز سے بیان فرمایا، چنانجے فرمایا.

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيْكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النِّبِيِّ ، يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُواصَلُوا عَلَى النِّبِيِّ ، يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُواصَلُوا عَلَيْهِ وَسَيِّمُوا تَسْلِيمًا وَ

"بیتک اللہ تعالی اور اسکے فرشے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو" دیکھئے،
ابتدامیں بیہ نہیں فرما یا کہ تم درود بھیجو، بلکہ بیہ فرما یا کہ اللہ اور اسکے فرشے درود بھیجے ہیں۔
ابتدامیں بیہ نہیں فرما یا کہ تم درود بھیجو، بلکہ بیہ فرما یا کہ اللہ اور اسکے فرشے درود بھیجے ہیں۔
اس سے دوباتوں کی طرف اشارہ فرمادیا۔ ایک بیہ کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درود کی طرورت نہیں، اسلئے کہ ان پر پہلے ہی سے اللہ تعالی درود بھیجے رہے ہیں ان کو تمہاری درود کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اگر تم اپنی بھلائی اور خیر چاہتے ہو تو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو رہے ہیں، اور اللہ کے فرشتے درود بھیجا ہے ہو تو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج سے دوسرے اس بات کی طرف اشارہ فرما یا کہ بیہ درود شریف بھیجئے کاجو عمل ہے، اس عمل کی شان ہی نرا لی ہے، اسلئے کہ کوئی عمل بھی ایسا نہیں ہو جس کے کرنے میں اللہ تعالی بھی بندوں کیساتھ شریک ہوں۔ مثلاً نماز نہیں بڑھتے ، روزہ بندہ رکھتا ہے، اللہ تعالی نماز نہیں بڑھتے ، روزہ بندہ رکھتا ہے، اللہ تعالی نماز نہیں بڑھتے ، روزہ بندہ رکھتا ہے، اللہ تعالی نماز نہیں ہوسے کوئی عمل ایسانہیں ہے جس میں بندہ کے ساتھ اللہ تعالی بھی شریک ہوں ۔ لیکن درود شریف ایساعمل جس میں بندہ کے ساتھ اللہ تعالی بھی شریک ہوں ۔ لیکن درود شریف ایساعمل جس میں بندہ کے ساتھ اللہ تعالی بھی شریک ہوں ۔ لیکن درود شریف ایساعمل جس میں بندہ کے ساتھ اللہ تعالی بھی شریک ہوں ۔ لیکن درود شریف ایساعمل جس میں بندہ کے ساتھ اللہ تعالی بھی شریک ہوں ۔ لیکن درود شریف ایساعمل

ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ عمل میں پہلے سے کر رہا ہوں ، اگر تم بھی کرو گئے ۔ "اللہ تم بھی کرو گئے تو تم بھی ہمارے ساتھ اس عمل میں شریک ہو جاؤ گے ۔ "اللہ اکبر" ۔ کیا ٹھکانہ ہے اس عمل کا کہ بندہ کے ساتھ اللہ تعالی بھی اس عمل میں شریک ہورہے ہیں۔

## بنده کس طرح درود بھیج؟

طريقه بيے كه نيال كهو!

البتة الله تعالی کے درود مجیجے کامطلب اور ہے، اور بندے کے درود مجیجے كا مطلب اور ہے، اللہ تعالى كے درود مجھيخ كا مطلب سے كه الله تعالى براه راست ان پرائی رحمتیں نازل فرمارے ہیں، اور بندہ کے درود بھیجنے کامطلب سے ہے کہ وہ بندہ اللہ تعالی سے دعاکر رہاہے کہ یااللہ، آپ محمہ صلی اللہ علیہ وسلم مر درود بھیجے \_\_ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب سے آیت نازل ہوئی. ان الله وملائكته بصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، تو اس وقت صحابه كرام نے حضور اقدس صلى الله علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یارسول اللہ، اس آیت میں اللہ تعالی نے ہمیں دو تھم دیر ہیں کہ میرے نی پر درود بھیجواور سلام بھیجو، سلام بھیجئے کاطریقہ توہمیں معلوم ہے کہ جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو "السلام علیم و رحمتہ اللہ وبر كانة "كيس، اى طرح" تشهد" كاندر بهى سلام كاطريقه آپ في بتايا كه اس ميں "السلام عليك ايها النبي ورجمة الله وير كانة" كماكريں، ليكن جم آپ پر درود شریف کس طرح بھیجیں ؟ اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھ پر درود بھیجنے کا

"اَللَّهُ مَ صَلَّ عَلَى مُحَمَّد قَعَلَىٰ اللَّهُ مُحَمَّد كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ اللَّهُ مُحَمَّد كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ اللَّهُ مُحَمَّد مُحَمِّد مُحَمَّد مُحَمِّد مُحَمَّد مُحَمِّد مُحَمَّد مُحَمِّد مُحَمَّد مُحَمِّد مُحَمِّد مُحَمَّد مُحَمِّد مُحَمَّد مُحَمِّد مُحَمَّد مُحَمِّد مُحَمَّد مُحَمِّد مُحَمَّد مُحَمَّد مُحَمَّد مُحَمَّد مُحَمَّد مُحَمَّد مُحَمِّد مُحَمَّد مُحَمَّد مُحَمَّد مُحَمَّد مُحَمَّد مُحَمَّد مُحَمِّد مُحَمَّد مُحْمَد مُحْمِد مُحْمَد مُحْ

اسکے معنی سے ہیں کہ اے اللہ! آپ محمہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ورود ہیجے ۔۔۔ اس

ے اس بات کی طرف اشارہ کر ویا کہ جب بندہ درود بیجے تو یہ سمجھے کہ میری کیا
حقیقت اور حیثیت ہے کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجوں، میں
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور کمالات کا احاطہ کہاں کر سکتا
ہوں؟ میں آپ کے احسانات کا بدلہ کیسے اواکر سکتا ہوں؟ لاذا پہلے ہی قدم پر اپنی
عاجزی کا اعتراف کر لو کہ یا اللہ! میں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے درود
شریف کا حق اوا نہیں کر سکتا، اے اللہ! آپ ہی ان پر درود بیجے دیجے۔

(میچے مسلم، کتاب الصلاة، باب الصلاة علی اللہ ملی اللہ علیہ وسلم بعد التشهد)

حضور صلی الله علیه وسلم کا مرتبه الله تعالی ہی جانے ہیں عالب آگرچہ آزادشاع تھے، لیکن بعض شعرایے کے ہیں کہ ہو مکتا ہے کہ ای پراللہ تعالیٰ اسکی مغفرت فرمادیں ۔ ایک شعراس نے بوااجھا کہا ہے، وہ یہ

> غالب شائے خواجہ بہ یزدال مخراشتم کال ذات پاک مرتبہ دائ محمد است (صلی اللہ علیہ وسلم)

لیمی غالب! ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعربیف کا معاملہ تو اللہ تعالی ہی پر چھوڑ دیا ہے، اسلئے کہ ہم لوگ کتنی بھی تعربیف کریں مگر سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا دسواں حصہ بھی ادا نہیں کر سخے۔ اسلئے کہ اللہ تعالی ہی کی ذات ایک ایس ہے جو محمر صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو جانی ہے۔ ہم اور آپ این کے مرتبے کو جان بھی نہیں سکتے ۔ اللہ درود شریف کے ذریعہ بیہ بتا دیا کہ تم اس بات کا اعتراف کرو کہ میں نہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بہجان سکتا ہوں، اور نہ سیجے اوصاف کو بہجان سکتا ہوں، اور نہ سیج

معنی میں میرے اندر درود جیجنے کی اہلیت ہے، میں توبیہ دعاہی کر سکتا ہوں کہ اے اللہ آپ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود جیجئے۔

# بیه دعاسو فیصد قبول ہوگی

علائے کرام نے فرمایا کہ ساری کائنات میں کوئی دعاالی شیں ہے جس کے سوفیصد قبول ہونے کالیقین ہو، کون شخص سے کہ سکتا ہے کہ میری سے دعاسوفیصد ضرور قبول ہوگی، اور جیسامیں کہ رہا ہوں ویساہی ہوگا، یہ شیس ہو سکتا \_ لیکن درود شریف ایک ایسی دعائے جس کے سوفیصد قبول ہونے کالیقین ہے، اسلئے کہ دعا کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمادیا کہ " اِن اللہ ق دعا کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمادیا کہ " اِن اللہ ق ممتن بی ممتن کے سوفیصر فرشتے تو تہماری دعاسے پہلے ہی نبی ماور ہمارے فرشتے تو تہماری دعاسے پہلے ہی نبی بی کئی تھی گئی اس دعا کی قبولیت میں اونی شبہ کی بھی گئی ائش شہیں۔

#### دعا کرنے کاا دب

ای کئے بزرگوں نے دعاکر نے کا بید ادب سکھا دیا کہ جب تم اپنے کسی مقصد کیلئے دعاکر و، تواس دعا سے پہلے اور بعد میں درود شریف پڑھ لو، اسلئے کہ درود شریف کا قبول ہونا تو یقینی ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان کریمی سے بید بعید ہے کہ پہلی دعاکو قبول فرمالیں اور ورمیان کی دعاکو قبول نہ فرمائیں، لہذا جب درود شریف پڑھ کر پھر اپنے مقصد کیلئے دعاکر و کے توانشاء اللہ اس دعاکو بھی ضرور قبول فرمائیں گے۔ اسلئے دعاکر نے کا بید ادب سکھا دیا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و شاکرو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجو، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و شاکرو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجو، اور اسکے بعدا ہے مقاصد کیلئے دعاکر و۔

#### درود شریف پر اجرو تواب

اور پھر درود شریف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ نے اجر و تواب بھی رکھاہے ، فرمایا کہ جوشخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف بھیجے تو اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتے ہیں ، ایک روایت میں ہے کہ دس گناہ معاف فرماتے ہیں ، ایک روایت میں ہے کہ دس گناہ معاف فرماتے ہیں ۔

(نائی، کتب السهو، باب الفضل فی الصلاۃ علی النبی سلی الله علیه وسلم)
حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک دن حضو
اقد س صلی الله علیہ وسلم آبادی ہے نکل ایک مجبور کے باغ میں پنچے اور سجد ہیں گرگئے، میں انتظار کرنے کیلئے بیٹھ گیا تا کہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر بات کروں، لیکن آپ کا سجدہ اتنا طویل تھا کہ جھے بیٹھے اور انتظار کرتے کرتے بست دیر ہوگئی، حتی کہ میرے دل میں سے خیال آنے لگا کہ کمیں آپ کی روح مبارک تو پرواز نہیں کرگئی، اور بیہ سوچا کہ آپ کا ہاتھ ہلا کر دیکھوں کا فی دیر کے بعد جب سجدہ سے اٹھے تو دیکھا کہ آپ کا ہاتھ ہلا کر دیکھوں کے اٹار میں نے بوچھا کہ یارسول الله صلی الله علیه وسلم! آج میں نے ایسامنظر دیکھاجو ہیں، میں دیکھا تھا، وہ بید کہ آپ نے آج اتنا طویل سجدہ فرما یا کہ اس سے پہلے اتنا طویل سجدہ فرما یا کہ اس سے پہلے اتنا طویل سجدہ نہیں فرما یا، اور میرے دل میں بیہ خیال آنے لگا کہ کمیں آپ کی روح پرواز نہ کرگئی ہو، اسکی کیا وجہ تھی ؟

حضور اقدی صلی الله علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ بات ہے حضرت جرئیل علیہ السلام نے آکر کہا کہ میں تہمیں بشارت ساتا ہوں کہ الله تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص بھی ایک بار آپ پر درود بھیج گا، میں اس پر رحمت نازل کرو نگا اور جو شخص آپ پر سمام بھیجو نگا، اس خوشنجری اور انعام کے جو شخص آپ پر سمام بھیجو نگا، اس خوشنجری اور انعام کے شکر میں میں نے رہے سیرہ کیا۔

#### درود شريف نه پرهن پروعير

ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مجد نبوی میں خطبہ دیے کیلئے تشریف لائے۔ جس وقت ممبری پہلی سٹرھی پر قدم رکھا، اس وقت زبان سے فرمایا "آمین" پھر جس وقت تیسری سٹرھی پر قدم رکھا۔ اس وقت پھر فرمایا "آمین" اسکے بعد "آمین" پھر جس وقت تیسری سٹرھی پر قدم رکھا۔ پھر فرمایا "آمین" اسکے بعد آپ نے خطبہ دیا۔ جب آپ خطبہ سے فارغ ہو کر نیچ تشریف لائے توصحابہ نے سوال کیا کہ یار سول اللہ، آج آپ نے ممبر پر جاتے ہوئے (بغیر کسی وعا کے) تین مرتبہ "آمین" کہا۔ اسکی کیا وجہ ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ بات دراصل ہی ہے کہ جس وقت میں ممبر پر جانے لگا۔ اس وقت جر کیل علیہ السلام میرے سامنے آگئے، انہوں نے تین دعائیں کیں، اور میں نے جر کیل علیہ السلام میرے سامنے آگئے، انہوں نے تین دعائیں کیں، اور میں نے جر کیل علیہ السلام میرے سامنے آگئے، انہوں نے تین دعائیں کیں، اور میں نے تین دعائیں نہیں تھیں، بلکہ بد دعائیں نہیں تھیں، بلکہ بد دعائیں شیں تھیں، بلکہ بد دعائیں تھیں،

آپ تضور کریں کہ مسجد نبوی جیسامقدس مقام ہے، اور غالبًا جمعہ کا دن ہے، اور خطبہ جمعہ کا وقت ہے جو قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے اور دعا کرنے والے جبر کیل علیہ السلام ہیں، اور "آمین" کہنے والے حضور اقدیم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کسی دعا کی قبولیت کی اس سے زیادہ کیا گارنٹی ہو سکتی ہے، جس میں اتن چیزیں جمع ہو جائیں۔

پھر فرما یا کہ پہلی دعا حصرت جرئیل علیہ السلام نے یہ کی کہ وہ شخص برباد ہو جائے جو اپنے والدین کو بڑھا ہے کی حالت میں پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرالے اور جنت حاصل نہ کرلے اسلئے کہ بعض اوقات والدین اولاد کی ذرائی بات اور خدمت پر خوش ہو کر دعائیں دیدیتے ہیں اور انسان کی مغفرت کا سمامان ہو جاتا ہے ، المذاجس کے والدین بو ڑھے ہوں اور وہ انگی خدمت کر کے جنت کا پروانہ حاصل نہ کر سکے ، اور اپنے گناہوں کو معاف نہ کرائے توالیا شخص ہلاک و برباد ہونے کے لائق ہے ۔۔۔ یہ بددعا حضرت جرئیل کرائے توالیا شخص ہلاک و برباد ہونے کے لائق ہے ۔۔۔ یہ بددعا حضرت جرئیل علیہ السلام نے کی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر "آمین" کہی۔

دوسری بدوعایہ کی کہ وہ مخص ہلاک ہوجائے، جس پر رمضان المبارک کا
پورا ممینہ گزر جائے، اسکے باوجود وہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرالے \_\_\_\_
کیونکہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی رحمت مغفرت کے بمانے ڈھونڈتی ے۔

تیسری بد دعامیہ تھی کہ وہ شخص ہلاک وبرباد ہو جائے جس کے سامنے میرا
نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے ۔ درود شریف نہ پڑھنے پراتی سخت وعید ہے
لہذا جب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کانام نامی آئے تو آپ پر درود شریف
پڑھنا چاہئے۔

(الارع الكيرللبخاري، علد ٢٥ س ٢٢٠)

#### مخضرترين درود شريف

اصل درود شریف تو "درود ابراهیمی " ہے، جو ابھی میں نے پڑھ کر سایا، جس کو نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں آگر چہ درود شریف کے اور بھی الفاظ ہیں لیکن تمام علاء کاس پر اتفاق ہے کہ افضل درود شریف " درود ابراهیمی " ہے، کیونکہ حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست صحابہ کویہ درود سکھایا کہ اس طرح جھے پر درود بھیجا کرو \_\_ البتہ جب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آئے تو ہر مرتبہ چونکہ درود ابراهیمی کا پڑھنا مشکل ہوتا ہے، اسلے درود شریف کا آسان اور مختر جملہ یہ تجویز کر دیا کہ

"صلى الله عليه وسلم"

اسکے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر درود بھیجے، اور سلام بھیجے، اس میں درود بھی ہو گیا، سلام بھی ہو گیا۔ لہذا آگر حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی سنتے وقت صرف "صلی اللہ علیہ وسلم "کہہ لیا جائے یا لکھتے وقت صرف "صلی اللہ علیہ وسلم "کہہ لیا جائے یا لکھتے وقت صرف "صلی اللہ علیہ وسلم "ککھدیا جائے تو درود شریف کی فنیات حاصل ہو جاتی ہے۔

# « صلع " يا صرف « ص " لكهنا درست نهيس

لیکن بہت ہے حضرات کو بیہ بھی طویل لگتا ہے، معلوم نہیں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم گرامی لکھنے کے بعد "صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم گرامی لکھنے کے بعد "صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم گرامی کھنے ہے بعد "علیہ وسلم ہوتی ہے۔ یا وقت زیادہ لگتا ہے، یاروشنائی زیادہ خرچ ہوتی ہے، چنانچہ "صلی اللہ علیہ وسلم" کھنے کے بجائے "صلعم" لکھدیتے ہیں، یا بعض لوگ صرف "صلی اللہ علیہ وسلم" لکھدیتے ہیں اختصار کی فرنہیں ہوتی، سار ااختصار حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ درود فکر نہیں ہوتی، سار ااختصار حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ درود

شریف لکھنے میں آیا ہے۔۔۔ یہ کتنی بڑی محرومی اور بخل کی بات ہے۔ ارے! پورا دوصلی اللہ علیہ وسلم " لکھنے میں کیا بگڑ جائے گا؟

# درود شريف لكھنے كا تواب

حالانکه حدیث شریف میں ہے کہ اگر زبان سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھو تواس پراللہ تعالیٰ دس رحمتیں نازل فرماتے ہیں، دس نیکیاں اسکے نامہ اعمال میں لکھتے ہیں، اور دس گناہ معاف فرماتے ہیں۔ اور اگر تحریر میں ''صلی اللہ علیہ وسلم ''کوئی شخص لکھے تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب تک وہ تحریر باتی رہے گیاس وقت تک ملائکہ مسلسل اس پر درود ہیسجے رہیں گے۔

(زادالسعيد، حضرت فعانوي"، بحواله مجم الاوسط للطبراني)

اس سے معلوم ہوا کہ تحریر میں ''صلی اللہ علیہ دسلم'' لکھا تو اب جو شخص بھی اس تحریر کو پڑھے گا، اس کا تواب لکھنے والے کو بھی ملے گا، للذا لکھنے کے وقت مختفراص یاصلیم لکھنا ہے بردی بخیلی، کنجوسی اور محرومی کی بات ہے، اسلئے مجمعی ایسا نہیں کرنا چاہئے۔

# محدثین عظام مقرب بندے ہیں

علم حدیث کے فضائل اور سیرت طیبہ کے فضائل کے بیان میں علماء کرام نے ایک بات سے بھی لکھی ہے کہ اس علم کے پڑھنے والے اور پڑھانے والے کوبار بار درود شریف پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے ، کیونکہ جب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کاذکر مبارک آئیگا، وہ مخص ''صلی اللہ علیہ وسلم '' کے گا، اسلئے اسکو زیادہ سے زیادہ درود بھیخے کی توفیق ہو جاتی ہے ، چنائچہ فرمایا گیا کہ محدثین عظام جو علم حدیث کے ساتھ اشتغال رکھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ مقرب مندے ہیں، اسلئے کہ سے درود شریف اتنی بندے ہیں، اسلئے کہ سے درود شریف زیادہ جھیجے ہیں ۔۔۔ سے درود شریف اتنی فضیلت کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کواس میں اشتغال کی توفیق عطافرمائاور

#### اس کی قدر کرنے کی توفیق عطافرمائے، آمین۔

# ملا تکه دعاء رحمت کرتے ہیں

اعن عامربن ربية رضرالله عنه قال: سمعت رسول الله صلالله عليه وسلم يقول: من صلى على الله صلة عليه الملائكة ماصل على فليقل عبد من دلك اوليكثر الله المالكة

(ابن ماجه، ابواب اتاسة الصلاة، باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم)

حضرت عامر بن رہیدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو جب تک وہ درود بھیجتا رہتا ہے، ملائکہ اسکے لئے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اب جس کا دل چاہے، ملائکہ کی دعاء رحمت اپنے لئے کم کر لے یا ذیادہ کر لے "

## دس رحمتیں، دس مرتبہ سلامتی

" وعن اب طلحة رصرالله عنه ان رسول الله صلالله عليه وسلم جاء ذات يومروالبشرى يرى في وجهه فقال ،انه جاء فل جبرشيل نقال ، اما يرضيك يامحمدان لايصلى عليك احدمن امتك الاصليت عليه عشرًا ، ولايسلم عليك احدمن امتك الاسلمت عليه عشرًا ،

(سنن نبائى، كتاب السهوء باب فعنل التسليم على النبي ملى الله عليه وسلم)

حضرت ابو طلحه رضی الله عنه فرماتے ہیں که ایک دن حضور اقدس صلی الله علیه

وسلم اس طرح تشریف لائے کہ آپ کے چرے پر بشاشت اور خوشی کے آثار تھے،
اور آکر فرمایا کہ میرے پاس حضرت جرئیل تشریف لائے۔ اور انہوں نے آکر
فرمایا کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ تعالی فرمارے ہیں کہ کیا آپ کے
راضی ہونے کیلئے بیہ بات کافی نہیں ہے کہ آپ کی امت میں سے جو بندہ بھی آپ
پر درود بھیجے گاتو میں اس پر دس رحمتیں نازل کرو نگا، اور جو بندہ آپ پر سلام بھیج
گاتو میں اس پر دس مرتبہ سلامتی نازل کرو نگا۔

# درود شریف پہنچانے والے ملائکہ

عن ابن معود به عنه قال: قال بسول الله على على وسلم الله عنه قال الله عنه قال الله عنه قال وسلم الله عنه تعالى ملائكته سياحن في الابهض يبلغونى من امتى سلام.

(سنن نسائی، کتاب السهو، باب السلام علی النبی صلی الند علیه وسلم)
حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور اقدس صلی الله علیه
وسلم نے ارشاد فرمایا که الله تعالیٰ کے بہت ہے فرشے ایسے ہیں جوز بین میں گھو متے
پھرتے ہیں، اور جو کوئی بندہ مجھ پر سلام بھیجتا ہے، وہ فرشے اس سلام کو مجھ تک بہنچا
دیتے ہیں۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ جب کوئی بندہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے تو وہ درود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نام لیکر پہنچایا جاتا ہے کہ آپ کی امت میں سے فلال بن نلال نے آپ کی خدمت میں درود شریف کا یہ تحفہ بھیجا ہے۔ انسان کی اس سے بردی کیا سعادت ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انجمن میں اس کا نام پہنچ جائے۔

(كنزالعمال مديث نمبر٢٢١٨)

#### میں خود درود سنتا ہوں

ایک حدیث شریف میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے فرما یا کہ جب میراکوئی امتی دور سے میرے اوپر درود بھیجا ہے تواس وقت فرشتوں کے ذریعہ وہ ورود مجھ تک پہنچا یا جاتا ہے ، اور جب کوئی امتی میری قبربر آکر درود بھیجا ہے ، اور بعب کوئی امتی میری قبربر آکر درود بھیجا ہے ، اور میں خود سے کمتاکہ "الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الله "اس وقت میں خود اسکے درود و سلام کو سنتا ہوں ، (کنزالعمال، حدیث نمبر ۲۱۱۵) الله تعالیٰ نے حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کو قبر میں ایک خاص قتم کی حیات عطافر مائی ہوئی ہے ، اسلئے اقدس صلی الله علیہ وسلم کو قبر میں اور ای وجہ سے علاء نے فرما یا کہ جب کوئی آپ کی قبر بر چاکر درود جھیجے تو یہ الفاظ کے ؛

" اَلصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَ سُولَ اللهِ

اور جب دور سے درود شریف بھیجے تواس وقت درود ابراهیمی پرھے،

و کھ، پریشانی کے وقت درود شریف پڑھیں

میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جب آ دمی کو کوئی دکھ اور پریشائی ہو، یا کوئی بیاری ہو، یا کوئی ضرورت اور حاجت ہو تو اللہ ایمیری اس حاجت کو پورا فرما و بیحے کہ یا اللہ! میری اس حاجت کو پورا فرما و بیحے، میری اس پریشائی اور بیاری کو دور فرما و بیحے کی کین ایک طریقہ ایسا بتا تا ہوں کہ اسکی ہرکت سے اللہ تعالی اس کی حاجت کو ضرور ہی پورا فرما دیں گے۔ وہ یہ ہے کہ کوئی پریشائی ہو، اس وقت درود شریف کرت سے پڑھیں، اس درود شریف کی ہرکت سے اللہ تعالی اس پریشائی کو دور فرمادیں گے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حاصل کریں دلیل اسکی بہ ہے کہ سیرت طیبہ میں بہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب کوئی

تخص حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كي خدمت ميں كوئي مديه لا تا تو آپ اس بات كي کوشش فرماتے کہ اسکے جواب میں اس سے بہتر تحفہ اسکی خدمت میں پیش کروں ، تاکہ اسکی مکافات ہو جائے، ساری زندگی آپ نے اس پرعمل فرمایا \_\_\_ بید درود شریف بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ ہے ، اور چونکہ ساری زندگی میں آپ کا یہ معمول تھا کہ جواب میں اس سے یوھ کر هدیہ دیتے تھے، تو آج جب ملائکہ درود شریف آپ کی خدمت میں پہنچائیں گے کہ آپ کے فلال امتی نے آپ کی خارمت میں درود شریف کا یہ تحفہ بھیجا ہے توغالب کمان ہیہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس هدیہ کابھی جواب دیں گے ، وہ جوالی هدیہ یہ ہو گا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے دعا کریں گے کہ جس طرح اس بندے نے مجھے هديہ بھیجا، اے اللہ، اس بندے کی حاجتیں بھی سے بوری فرمادیں۔ اور اسکی پریشانیاں دور فرمادیں \_\_\_ اب اس وقت ہم لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاکر رہے نہیں کہ کتے کہ آب، جارے حق میں دعا فرما و بیجئے، دعا کی ورخواست کرنے کا تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہاں ، ایک راستہ ہے کہ وہ پیر کہ ہم درود شریف کثرت سے بھیجیں ، جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں دعافرمائیں کے لہذا درود شریف بردھنے کا یہ عظیم فائدہ ہمیں حاصل کرنا چاہئے ۔ ای وجہ سے بہت ہے بزر گوں ہے منقول ہے کہ وہ بیاری اور و کھ کی حالت میں درود شریف کی کثرت کیا کرتے تھے۔ اسلئے دن بھرمیں کم از کم سومرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں۔ اگر بورا در دو ابر اھیمی پڑھنے کی توقیق ہو جائے تو بہت اجھاہے، ورنہ مخضر درود پڑھ سل:

" الله مَ الله مَ مَحَمَّدِ إِللَّهِ اللهِ وَاصْحَابِهِ وَ بَارِكُ وَسَلِمْ اللهِ اللهِ وَاصْحَابِهِ وَ بَارِكُ وَسَلِمُ اللهِ وَاللهِ وَاصْحَابِهِ وَ بَارِكُ وَسَلِمُ اللهِ وَاللهِ وَاصْحَابِهِ وَ بَارِكُ وَسَلِمْ اللهِ وَاصْحَابِهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاصْحَابِهِ وَاللهِ وَاصْحَابِهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاصْحَابِهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاصْحَابِهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاصْحَابِهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاصْحَابِهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاصْحَابِهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

الله مَصَلِ عَلَى مُحَمَّدِ وَسَلِمُ

یا "صلی الله علیه وسلم" پڑھ لیں، لیکن سومرتبه ضرور بڑھ لیر، اسکی برکت

ے اجرو تواب کے ذخیرے بھی جمع ہو جائیں گے، اور انشاء اللہ اللہ کی رحت سے دنباوی حاجتیں بھی بوری ہونگی۔

# درود شریف کے الفاظ کیا ہوں؟

ایک بات اور سمجھ لیس۔ یہ ورود شریف پڑھنا ایک عبادت بھی ہے، اور ایک دعابھی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر کی جارہی ہے، اسلئے درود شریف کیلئے وہی الفاظ اختیار کرنے چاہئیں جو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اور علاء کرام نے اس پر مستقل کتابیں کھھدی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئے کوئے درود ثابت اور منقول ہیں، مثلاً حافظ سخاوی رحمة اللہ علیہ نے لیک کتاب عربی میں کھی ہے، "الالقول البدیع فی المستلاق علی المبیب الشفیع "جس میں تمام درود شریف جمع کر دیئے ہیں، اسی طری حضرت تھائوی رحمة اللہ علیہ نے ایک رسالہ کھا ہے، جس کانام ہے " زاد السعد " جس میں حضرت تھائوی رحمة اللہ علیہ نے درود شریف کے وہ تمام الفاظ اور صینے جمع خراد یہ ہیں جو حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور ان کی فضیاتیں فرماد پنے ہیں جو حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور ان کی فضیاتیں بیان فرمائی ہیں۔

# من گھرت درود شریف نه پرهیں

لین حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتن کثرت سے درود شریف منقول ہونے کے باوجود لوگول کو یہ شوق ہو گیا ہے کہ ہم اپنی طرف سے درود بناکر پڑھیں گھڑلیا، وغیرہ پڑھیں گھڑلیا، وغیرہ وغیرہ اور ان کے فضائل بھی اپنی طرف سے بناکر پٹیش کر دیئے کہ اسکو پڑھو گے تو یہ ہو جائےگا، حالانکہ نہ تو یہ الفاظ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ اور نہ ان کے یہ فضائل منقول ہیں، بلکہ بعض کے توالفاظ بھی خلاف شرع ہیں، حق

که تعض میں شرکیه کلمات بھی درج ہیں، اسلے صرف وہ درود شریف پڑھنے چاہئیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، دوسرے درود نہیں پڑھنے چاہئیں چاہئیں، لازا حضرت تفانوی رحمۃ اللہ علیه کی کتاب "زادالسعید" ہر مخف کر ایس میں بیان کئے ہوئے درود شریف پڑھئے اور اس میں بیان کئے ہوئے درود شریف پڑھئے چاہئیں۔

ای طرح شخ الی بیث حضرت مولانا محمد زکر یاصاحب رحمد الله علیه کاایک رساله ہے "فضائل درود شریف" وہ بھی اپنے گر میں رکھیں اور پڑھیں، در درود شریف کواپنے گئے بہت بڑی نعمت سمجھ کر اسکو ونلیفه بنائیں۔

# درود شريف كالحكم

تمام علاء امت كااس بات پر اتفاق ہے كہ ہر شخص كے ذھے زندگی میں كم از كم ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض عین ہے، اور بالكل ای طرح فرض ہے جیسے نماز، روزہ، زكوۃ اور جج فرض ہیں، اسكی فرضیت كی دلیل قرآن كريم كی بيہ آيت ہے :

اتَ الله وَمَلَا يُحَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيْ، يَا يَهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ المَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَيِّمُوا تَسُلِيْمًاه

اوراس کے علاوہ جب بھی ایک ہی مجلس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی بار بار آئے، چاہے پڑھے میں یا سننے میں آئے تواس وقت میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے آگر نہیں پڑھے گاتو گناہ گار ہوگا۔

#### واجب اور فرض میں فرق

واجب اور فرض میں عملی اعتبار سے کوئی خاص فرق نہیں ہوتا، اسلے کہ واجب پر بھی عمل کرنا ضروری ہے، فرض کو جھوڑنے والا بھی عمل کرنا ضروری ہے، اور واجب کو چھوڑنے والا بھی گناہ گار ہوتا ہے، اور واجب کو چھوڑنے والا بھی گناہ گار ہوتا ہے۔ لیکن دونوں کے در میان فرق ہے ہے کہ آگر کوئی شخص فرض کا انکار کر دے تو کافر ہو جاتا ہے، مثلاً آگر کوئی شخص کے کہ نماز فرض نہیں ہے (معاذاللہ) تو وہ شخص مسلمان نہیں رہیگا۔ کافر ہو جائیگا۔ یاروزہ کی فرضیت کا انکار کر دے تو کافر ہو جائیگا۔ واجب کے انکار کر نے سے انسان کافر نہیں ہوتا، البتہ شدید گناہ گار ہو جائیگا۔ واجب نہیں ہوتا، البتہ شدید گناہ گار اور فاسق ہو جائیگا البتہ عملی اعتبار واجب نہیں تو وہ شخص بہت سخت گناہ گار ہوگا، اور فاسق ہو جائیگا البتہ عملی اعتبار واجب نہیں تو وہ شخص بہت سخت گناہ گار ہوگا، اور فاسق ہو جائیگا البتہ عملی اعتبار واجب نہیں تو وہ شخص بہت سخت گناہ گار ہوگا، اور فاسق ہو جائیگا البتہ عملی اعتبار واجب نہیں تو وہ شخص بہت سخت گناہ گار ہوگا، اور فاسق ہو جائیگا البتہ عملی اعتبار سے دونوں ضروری ہیں۔

# بر مرتبه درود شریف پرهنا چاہئے

البتہ شریعت نے اس بات کالحاظ رکھا ہے کہ جو تھم بندہ کو دیا جائے وہ قابل عمل ہو، للندااگر ایک ہی مجلس میں حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کااسم گرامی بار بار لیا جائے تو صرف ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے واجب اوا ہو جاتا ہے، اگر ہر مرتبہ درود شریف نہیں پڑھے گا تو واجب چھوڑ نے کا گناہ نہیں ہوگا، لیکن ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ ایک ہی مجلس میں اگر بار بار بھی حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے تو ہر مرتبہ وہ درود شریف پڑھے ۔ اقدس صلی الله علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے تو ہر مرتبہ وہ درود شریف پڑھے ۔ اگرچہ مختصرا ہی دو صلی الله علیہ وسلم کا پڑھے لیے۔

#### وضو کے دوران درود شریف بردھنا

بعض او قات میں درود شریف پڑھنامتیب ہے، مثلاً وضو کرنے کے دوران ایک مرتبہ درود شریف پڑھنامتیب ہے، اور بار بار پڑھتے زہنااور زیادہ فضیلت کا سبب ہے، اسلے ایک مسلمان کو چاہئے کہ جب تک وضو میں مشغول رہے، درود شریف پڑھتارہے، علماء کرام نے اسکومتیب قرار دیا ہے۔ جب ہاتھ باول سن ہو جائیں

جب حضور اقد س صلی الله علیه وسلم نے اس موقع پر درود شریف پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے تواس سے بیہ ظاہر ہوتا ہے کہ درود شریف پڑھنا اس بیاری کا علاج بھی ہے ، اور الله تعالی کی رحمت سے امید رہ ہے کہ درود شریف پڑھنے سے من ہو جائے گا ۔۔۔ میں کتا ہوں کہ بیہ اس بیاری کا علاج ہو، یانہ ہو، لیکن ایک مومن کو حضور اقد س صلی لله علیہ وسلم پر درود بھیجنے اور درود شریف کی فضیلت حاصل کرنے کا ایک موقع ملا ہے ، للذا اس موقع کو غنیمت سمجھ کر ایک مسلمان کو اس وقت درود شریف پڑھنا چا ہے۔
مسلمان کو اس وقت درود شریف پڑھنا چا ہے۔
مسی میں داخل ہوتے اور نکلنے وفت درود شریف

اسی طرح معجد میں داخل ہوتے وقت اور معجد سے نکلتے وقت بھی ورود شریف پڑھنامستحب ۔ ،، چٹانچہ معجد میں داخل ہونے کی مسنون دعا یہ ہے "اللّٰہُ اَفْتَحُ لِمِنْ اَبْوَابَ مَرْحَمَتِكَ" اور معجد سے نکلنے کی مسنون دعا یہ ہے " بِسُهِ اللهِ وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَاءُ عَلَىٰ مَ مُسُولِ اللهِ اللهِ اللهُ مَّا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ م

اور معجدے نکلتے وقت اس طرح دعا پرهنی جائے:

ومن على الله والمستلالة والستكام على رسول الله الله مَا الله مِنْ فَضُلِكَ الله وَالله مِنْ فَضُلِكَ الله مِنْ فَضُلِكَ الله مِنْ فَضُلِكَ الله وَالله الله وَالله وَله وَالله وَلّه وَالله وَلّه وَالله وَلم وَالله وَالله وَالله وَلم وَلّه وَلم وَ

لنذاان دونوں مواقع پر دروو شریف پرهنامتخب ہے۔

#### ان وعاوّل کی حکمت

الله تعالیٰ نے مجد میں داخل ہوتے وقت اور مجد نے نکلے وقت ہے دو بھیب دعائیں تلقین فرمائیں ہیں، فرمایا کہ داخل ہوتے وقت ہے دعاکر و کہ اے لله، میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اور مجد سے نکلے وقت ہے دعا کرو کہ اے الله، میں آپ سے آپ کا فضل ما نگاہوں ۔ گویا کہ مجد میں داخل ہوتے وقت رحمت کی دعامائی، اور مجد سے نکلے وقت فضل کی دعامائی، علماء نے ان دونوں دعاوں کی حکمت ہے بیان فرمائی کہ قرآن کریم اور احادیث مبار کہ میں عام طور پر "رحمت" کا اطلاق آخرت کی نعموں پر ہوتا ہے، چنانچہ جب کی کا انتقال ہو جاتا ہے تواس کیلے "رحمہ الله" یا "رحمۃ الله علیہ" کے الفاظ سے دعاکی جاتی ہے، لین اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے ۔ اور "فضل" کا اطلاق عام طور پر ونیاوی نعموں پر ہوتا ہے، مثلاً مال و دولت، بیوی ہی گھربار، روزی کمانے طور پر ونیاوی نعموں پر ہوتا ہے، مثلاً مال و دولت، بیوی ہی گھربار، روزی کمانے کے اسباب وغیرہ کو "فضل" کما جاتا ہے ۔ الندا مجد میں داخل ہوتے وقت یہ وعاکرہ کہ اے الله میرے لئے رحمت کے دروازے کھول دیجئ، لیعنی آخرت کی دعائی ہوئے کے بعد جھے ایس فیمتوں کے دروازے کھول دیجئ، یعنی آخرت کی دیمتوں کے دروازے کھول دیجئ، اور مجد میں داخل ہوئے کے بعد جھے ایس دعائی کے دیر جھے ایس دیمتوں کے دروازے کھول دیجئ، اور مجد میں داخل ہوئے کے بعد جھے ایس دعائی کے دیر جھے ایس دیمتوں کے دروازے کھول دیجئ، اور مجد میں داخل ہوئے کے بعد جھے ایس

عبادت کرنے کی توفیق عطافرمائے، اور اس طرح آپ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کے ذریعہ آپ کی رحمت کے لیمنی آخرت کی نعمتوں کے دروازے مجھ پر کھل جائیں اور آخرت کی نعمتیں مجھے حاصل ہو جائیں۔

اور چونکہ مسجد سے نگلنے کے بعد یا تو آدمی ایٹے گھر جائےگا، یا ملاز مت کیلئے دفتر میں جائےگا، یا اپنی دو کان پر جائےگا اور کسب معاش کریگا، اسلئے اس موقع پر سے دعا تلقین فرمائی کہ اے اللہ، مجھ پر اپنے فضل کے دروازے کھول دیجئے، یعنی دنیادی نغمتوں کے دروازے کھول دیجئے، یعنی دنیادی نغمتوں کے دروازے کھول دیجئے۔

آپ غور کریں کہ اگر انسان کی صرف یہ دو دعائیں قبول ہو جائیں تو پھر
انسان کو اور کیا چاہئے ؟ اسلئے کہ دنیا میں اللہ کا فضل مل گیا اور آخرت میں اللہ کی
رحمت حاصل ہوگئ، "اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں ان دونوں دعاؤں کو قبول
فرمائے۔ آمین" \_\_\_\_اور جب یہ عظیم الثان دعائیں کر د تواس سے پہلے ہمارے
نی محرصلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج دیا کرو، اسلئے کہ جب تم ہمارے نی صلی اللہ
علیہ وسلم پر درود بھیجو گے تو چونکہ وہ درود تو ہمیں قبول ہی کرنا ہے، یہ ممکن نہیں کہ
ہم اسکو قبول نہ کریں۔ اسلئے کہ ہم تو قبول ہی ساتھ تمہاری یہ دعائیں بھی قبول کر
جب ہم درود شریف قبول کریں گے تواسکے ساتھ تمہاری یہ دعائیں بھی قبول کر
لیس گے، اور اگر یہ دعائیں قبول ہو گئیں تو دنیا و آخرت کی نعتیں حاصل ہو گئیں۔
لیس گے، اور اگر یہ دعائیں قبول ہو گئیں تو دنیا و آخرت کی نعتیں حاصل ہو گئیں۔
اسلئے مجد میں جاتے وقت اور نکلتے وقت درود شریف ضرور پڑھ لیا کرو۔

# اہم بات سے پہلے درود شریف

ای طرح حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی کوئی اہم بات کرنا شروع کرے، یا اہم بات لکھے، تواس سے پہلے الله تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، اور پھر حضور اقدس صلی الله علیه وسلم پر درود بھیجی، اسکے بعد اپنی بات کے یا لکھے، چنا نجہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریر کے شروع میں ایک خطبہ پر جھا جا آ ہے، اس

خطبہ میں اللہ تعالیٰ کی حمر اور توحید کا بیان ہوتا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور آپ کی رسالت کا بیان ہوتا ہے، اور اگر مخضروفت ہوتو آدی صرف انتابی کہدے؛

" غَمْدَدُ لا وَنُصَلِّي عَلَى مَ سُولِ فِ ٱلكَرِيْعِ

لین ہم اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہیجتے ہیں، یا بیہ پڑھ لے۔

و الْحَدُدُينَ وَكَفَى وَسَلَامُ عَلَى عِبَادِةِ اللَّهُ يُنِ اصْطَعَى "

یہ بھی مخضر درود شریف کی ایک صورت ہے۔ المذا جب بھی کوئی بات کمنی ہو، یا لکھنی ہو، اس وقت جمد وصلاۃ کہنی چاہئے۔ ہمارے بہاں توجب کوئی شخص با قاعدہ تقریر کرتا ہے، اس وقت یہ پڑھتا ہے: خَسَدُهُ وَنُصَیِّنَ عَلیٰ سَدُولِ ہِ الْحَوْلِ ہِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ مِلْ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

# غصہ کے وقت درود شریف براهنا

علاء کرام نے فرمایا کہ جب آدمی کو غصہ آرہا ہو، اور اندیشہ یہ ہو کہ غصے کے اندر کہیں آپ سے باہر ہو کر کوئی کام شریعت کے خلاف نہ ہو جائے یا کہیں ذیا دتی نہ ہو جائے، کسی کو برا بھلانہ کہدے، یا کہیں غصے کے اندر مار پیٹ تک نوبت نہ پہنچ جائے، اس وقت غصے کی حالت میں درود شریف پڑھ لینا چاہئے،

درود شریف پڑھنے سے انشاء اللہ غصہ محصندا ہو جائےگا، وہ غصہ قابو سے باہر نہیں ہوگا۔

عرب کے لوگوں میں آج تک یہ بڑی اچھی رسم چلی آرہی ہے کہ جہاں کہیں دو آدمیوں میں کوئی تحرار اور لڑائی کی نوبت آگئ تو فوراً اس وقت ان میں کوئی یا کوئی تیسرا آدمی ان ہے کہتا ہے کہ: "صل علی النبی" یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود جھیجو، اسکے جواب میں دوسرا آدمی درود شریف پڑھنا شروع کر دیتا ہے: "اللہم صل علی محمد و علی ال محمد" بس اسی وقت لڑائی ختم ہو جاتی ہے، اور دونوں کا عصہ ختم ہو جاتا ہے ہے، اور دونوں فریق ٹھنڈے پڑجاتے ہیں، اور دونوں کا عصہ ختم ہو جاتا ہے ہی درحقیقت علاء کرام کی تلقین کا نتیجہ ہے کہ غصہ کو ٹھنڈ اکر نے کیلئے درود شریف پڑھنا بہت مفید ہے ۔ اسلئے اسکو بھی اپنے درمیان رواج دینے کی ضرورت پڑھنا بہت مفید ہے ۔ اسلئے اسکو بھی اپنے درمیان رواج دینے کی ضرورت

# سونے سے پہلے درود شریف پردھنا

بعض بزرگول نے فرمایا کہ کم از کم صبح و شام تین سو مرتبہ درود شریف پردھنا چاہئے، حضرت مولانار شیداحم گنگوهی رحمہ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ وہ اپنے متوسلین کو تلقین فرمایا کرتے تھے کہ کم از کم دن میں تین سومرتبہ درود شریف پردھنے والوں میں پردھ لیا کرو، اور انشاء اللہ اسکی وجہ سے کثرت سے درود شریف پردھنے والوں میں تمہارا شار ہو جائےگا۔ درنہ کم از کم سومرتبہ تو ضرور ہی پردھ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسکی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

#### درود شریف محبت بردهانے کا ذریعہ

اور درود شریف پڑھنے پر آخرت میں جو نیکیاں اور جواجر و تواب ملنا ہے،
وہ تو ملے گا، لیکن دنیا میں اس کا فائدہ سے کہ جو شخص جتنی کثرت سے دروو
شریف پڑھنے گا، اتنا ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوگا،
اور جتنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسم کی محبت بڑھے گی، استے ہی انسان پر صلاح و
فلاح کے دروازے کھلتے جائیں گے ۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک صحابی نے
پوچھا، یارسول اللہ! قیامت کب آئیگی؟ آپ نے پوچھا کہ تم نے اسکی کیا تیاری کی
ہے؟ صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں نے بہت زیادہ نفلی نمازیں یا نفل
روزے تو شمیں رکھے، لیکن میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہوں، حضور
اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا؛

"المرء مع من احب"

(ترزى، كتاب الزهد، باب ماجاء ان المرء مع من احب)

انسان آخرت میں اس کے ساتھ ہوگا، جس کے ساتھ اس نے دنیا میں محبت کی۔ لازاجو مخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوگا، آخرت میں اللہ تعالی اسکو حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی معیت بھی عطافر مائیں گے ۔۔۔ للذا درود شریف پڑھنے کا دنیاوی فائدہ بیہ ہے کہ حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی محبت میں اضافہ ہو جائےگا۔ ویسے توالجمد للله ہر مومن کے دل میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی محبت ہے، کوئی من ایسانہیں ہوگا، جس کے دل میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی محبت نہ ہو، لیکن محبت میں بھی فرق ہوتا ہے، للذا جو شملی الله علیه وسلم کی محبت نہ ہو، لیکن محبت محبت میں بھی فرق ہوتا ہے، للذا جو شخص جتنازیادہ درود شریف پڑھنے والا ہوگا، اسکے دل میں اتن ہی زیادہ محبت ہوگی ۔۔ اور یہ درود شریف کاکوئی معمولی فائدہ نہیں ہے۔۔

#### درود شریف د بدار رسول کاسبب

بررگول نے درود شریف پڑھنے کا ایک دنیاوی فاکدہ یہ بھی بتایا ہے کہ جو شخص کرت سے درود شریف پڑھے گا، اللہ تعالی اسکو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی فصیب فرہائیں گے ۔۔۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جوہڑے درجے کے علاء کرام میں سے ہیں، یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے دین و دنیا کے علوم میں سے کوئی علم ایسانہیں چھوڑا، جس پر کوئی کتاب نہ لکھی ہو، ے علم تفیر پر، علم حدیث پر، فقہ پر، بلاغت پر، خوپر، حساب پر گویا ہر موضوع پر آپ کی تقین کتابیں ہیں۔ جن میں آپ کی تھین موجود ہے، اور پھر علم تفیر پر آپ کی تین کتابیں ہیں۔ جن میں سے ایک اس (۸۰) جلدوں پر مشتمل ہے، جس کا نام ہے "جمع الجرین" دوسری تفیر ہے "واس کیلئے پوری عمر در کار ہے۔ دوسری تفیر ہے" والیکن "ان کی لکھی ہوئیں ساری کتابیں آگر آج کوئی شخص پڑھنا چاہے تواس کیلئے پوری عمر در کار ہے۔ ساری کتابیں آگر آج کوئی شخص پڑھنا چاہے تواس کیلئے پوری عمر در کار ہے۔ ساری کتابیں آگر آج کوئی شخص پڑھنا چاہے تواس کیلئے پوری عمر در کار ہے۔ ساری کتابیں آگر آج کوئی شخص پڑھنا چاہے تواس کیلئے پوری عمر در کار ہے۔ ساری کتابیں آگر آج کوئی شخص پڑھنا چاہے تواس کیلئے پوری عمر در کار ہے۔ لیکن علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے چالیس سال کی عمر در کار ہے۔ لیکن علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے چالیس سال کی عمر در کار ہے۔ لیکن علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے چالیس سال کی عمر در کار ہے۔ لیکن علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے چالیس سال کی عمر در کار ہے۔ لیکن علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے چالیس سال کی عمر در کار کو اللہ کی عادت کیلئے فارغ کر

#### جا گئے میں حضور کی زیارت

ان کے حالات میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دولت عطافر مائی کہ سرت مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جاگتے میں اور بیداری کی حالت میں دیارت ہوئی، اور بیداری کی حالت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کشف کی ایک قتم ہے، کسی نے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت! ہم نے سام کی زیارت کہ حضرت! ہم نے سام کی زیارت کی ہے؟ ہمیں بھی بتائیے کہ وہ کیا عمل ہے جکی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ ہمیں بھی بتائیے کہ وہ کیا عمل ہے جکی برولت اللہ تعالیٰ نے آپ کواس دولت سے سرفراز فرمایا؟ جواب میں انہوں نے فرمایا کہ میں توکوئی خاص عمل نہیں کرتا، البۃ اللہ تعالیٰ کا مجھ پریہ خاص فعنل رہا ہے کہ میں ساری عمر دردد شریف بہت کثرت سے پڑھتار ہموں، چلتے، پھرتے، اٹھتے، کہ میں ساری عمر دردد شریف بہت کثرت سے پڑھتار ہموں، چلتے، پھرتے، اٹھتے، درود شریف پڑھتار ہموں۔ شایداس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دولت عطافرمائی ہو۔

#### حضور کی زیارت کاطریقه

اقدس صلى الله عليه وسلم كى زيارت نصيب فرمادية بين-

بشرطیکہ شوق اور طلب کامل ہو اور گناہوں سے بھی بچنا

#### حضرت مفتى صاحب كانزاق

لیکن سچی بات سے ہے کہ ہم کماں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبارت کمال؟ چنانچه میرے والد ماجد حضرت مفتی محر شفیع صاحب رحمته الله علیه كى خدمت ميں ايك صاحب آئے، اور كها حضرت! مجھے كوئى ايباوظيد بتاد يجئے جسكى برکت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے، حضرت والدصاحب رحمة الله عليه نے فرمايا . بھائی ، تم بڑے حوصلہ والے آ دمی ہو کہ تم اس بات کی تمناکر رہے ہو کہ سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، ہمیں توبیہ حوصلہ نہیں ہوتا کہ بیہ تمنابھی کریں، اسلئے کہ ہم کہاں ؟اور نبی کریم صلی الله عليه وسلم كي زيارت كهال؟ اور أكر زيارت موجائے تواس كے آواب، اسكے حقوق اور اسکے نقاضے کس طرح بورے کریں گے، اسلئے خود اسکے حاصل کرنے کی نہ تو کوشش کی ، اور نہ بھی اس قتم کے عمل سکھنے کی نوبت آئی جس کے ذرابعہ حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی زیارت ہو جائے ، البته اگر الله تعالیٰ اپنے فضل سے خود ہی زیارت کرا دیں تو بیہ ان کاانعام ہے ، اور جب خود کرائیں گے تو پھر اسکے آداب کی بھی تونق بخشیں گے۔

حضرت مفتی صاحب" اور روضہ اقدس کی زیارت

حضرت والدصاحب رحمة الثدعليه جب روضه اقدس ير حاضر ہوتے تو بھی روضہ اقدس کی جالی کے قریب نہیں جاتے تھے۔ بلکہ ہمیشہ کا یہ معمول دیکھا کہ جالی کے سامنے جو ستون ہے اس ستون سے لگ کر کھڑے ہو جاتے، اور اگر کوئی آدی کھڑا ہوتا تواسکے پیچیے جاکر کھڑے ہوجاتے۔ ایک دن خود فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ میرے دل میں سے خیال پیدا ہوا کہ

شاید تو برداشتی القلب ہے، اس وجہ سے جالیوں کے قریب ہونے اور اس سے چیٹنے کی رہا ہے۔ اور بید اللہ کے بندے ہیں جو جالی کے قریب ہونے اور اس سے چیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا قرب حاصل ہو جائے وہ نعمت ہی لعمت ہے، سیکن میں کیا کروں کہ میراقدم آگے بردھتا ہی نہیں جائے وہ نعمت ہی جھے یہ خیال آیا، ای وقت مجھے یہ محسوس ہوا کہ روضہ اقدس کی طرف سے یہ آواز آراں ہے کہ ب

" یہ بات او کوں تک پہنچا دو کہ جو شخص ہماری سنتوں پر عمل کر آئے ، وہ ہم سے قریب ہے ، خواہ ہزاروں میل دور ہو، اور جو شخص ہماری سنتوں پر عمل بیرا شیس ہے ، وہ ہم سے دور ہو تا کہ وہ ہم سے دور ہے ، خواہ وہ ہماری حالیوں سے چمٹا کھ ا ہو"

چونکہ اس میں تھم بھی تھا کہ "لوگوں تک بیہ بات پہنچادو" اسلئے میرے والد صاحب قدس الله سرہ اپنی تقاریر اور خطبات میں بیہ بات لوگوں کے سامنے بیان فرماتے تھے، لیکن اپنانام ذکر شمیں کرتے تھے، بلکہ بیہ فرماتے کہ ایک زیارت کرنے والے نے جب روضہ اقدس کی زیارت کی تواسکو روضہ اقدس پر بیہ آواز سائی دی سے لیکن ایک مرتبہ تنمائی میں بتایا کہ بیہ واقعہ میرے ہی ساتھ پیش آیا تھا۔

# اصل چیز سنت کی اتباع

حقیقت میہ ہے کہ اصل چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہے، اگر میہ حاصل ہے تو پھر انشاء اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی حاصل ہے۔ خدانہ کرے، اگر میہ چیز حاصل نہیں تو آدمی چاہے کتناہی قریب پہنچ جائے، روضہ اقدس کی جالیاں تو کیا، بلکہ حجرہ اقدس کے اندر بھی چلا جائے، تب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اتباع سنت کی دولت عطافرہا دے۔ آمین۔

#### درود شریف میں نئے طریقے ایجاد کرنا

ویے تو درود شریف کی کثرت افضل ترین عمل ہے، لیکن ہر کام اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت تک پہندیدہ ہے، جب تک ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، لیکن اگر کسی کام کے اندر اپنی طرف ہے کوئی طریقہ ایجاد کر لیا، اور اسکے مطابق کام شروع کر دیا، تو اس سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خوشی حاصل نہیں ہوگی ۔ چنا نچہ درود شریف کے بارے میں آجکل بہت ہے ایسے طریقے چل پڑے ہیں، جو اپنی طرف سے گھڑے ہوئے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے نہیں ہیں، اس صورت میں انسان میہ مجھتا ہے کہ میں انجھا کام کر رہا ہوں، اور حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہا ہوں، لیکن چو تکہ وہ طریقے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہیں، اسلے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہیں، اسلے حقیقت میں ان کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔

# بہ طریقہ بدعت ہے

مثلاً آجکل درود وسلام بھیجئے کامطلب میہ ہو گیا کہ درود و سلام کی نمائش کروچنانچہ بہت ہے آدمی ملکر کھڑے ہو کر لاؤڈ اسپیکر پر زور زور سے تزنم کے ساتھ پڑھتے ہیں:

#### " اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ

اور سے بیجھتے ہیں کہ درود وسلام کا بھیجے کا بھی طریقہ ہے، چنا نچہ اگر کوئی شخص گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر درود وسلام پڑھتا ہے تواسکو درست نہیں سیجھتے، اور اسکی اتنی قدر و منزلت نہیں کرتے، حالانکہ پوری سیرت طیبہ میں اور صحابہ کرام کی زندگی میں کہیں بھی سیہ مروجہ طریقہ نہیں ملتا، جبکہ صحابہ کرام میں سے ہر شخص مجسم درود تھا، اور صبح سے لیکر شام تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا

اس ہے بھی بڑی بات ہے ہے کہ اگر کوئی شخص اس طریقے میں شامل نہ ہو تواسکو یہ طعنہ دیا جاتا ہے کہ اسکو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے محبت نہیں،
یہ درود و سلام کا مشکر ہے وغیرہ وغیرہ، یہ طعنہ دینا اور زیادہ بری بات ہے خوب سمجھ لیجئ، درود بھیجنے کا کوئی طریقہ اس طریقے سے زیادہ بہتر نہیں ہو سکتا جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہو، دہ طریقہ یہ ہے کہ ایک صحابی نے سوال کیا کہ یارسول اللہ! آپ پر درود بھیجنے کا کیا طریقہ ہے ؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں درود ابراھیمی پڑھا اور فرمایا کہ اس طریقے سے درود شریف پڑھا کرو۔

### نماز میں درود شریف کی کیفیت

دوسری طرف بید دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے درود شریف کو نماز کا ایک حصہ بنایا ہے، لیکن نماز کے اندر سورۃ فاتحہ کھڑے ہو کر پڑھی جاتی ہے، سورۃ کھڑے ہو کر پڑھی جاتی ہے، سورۃ کھڑے ہو کر پڑھی جاتی ہے، لیکن جب درود شریف کا موقع آیا تو فرمایا کہ تشد کے بعد اطمینان کے ساتھ، ادب کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھو۔

بہرحال دیے تو کھڑے ہو کر درود شریف پڑھنا، بیٹھ کر پڑھنا، لیٹ کر پڑھنا، لیٹ کر پڑھنا، ہیں درود شریف پڑھنا جائز ہے ۔ لیکن ان میں سے کسی ایک طریقے کو خاص کر کے مقرر کرلیٹا، اور استھے بارے میں یہ کہنا کہ یہ طریقہ دوسرے طریقوں کے مقابلے میں زیادہ بہتراور افضل ہے، یہ بیہ بنیاد اور غلط ہے۔

کیا درود شریف کے وقت حضور تشریف لاتے ہیں؟ ادریہ طریقہ اس وقت ادر زیادہ غلط ہو گیا جب اسکے ساتھ ایک خراب عقیدہ بھی لگ گیاہے، وہ بہ ہے کہ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تواس دقت حضور اقدی صلی اللہ علیہ دسلم تشریف لاتے ہیں۔ یا آپ کی روح مبارک تشریف لاتی ہے، اور جب آپ تشریف لارہے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کی تعظیم اور تکریم میں کھڑے ہوتا چاہئے، اسلئے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔

بتائیے بیہ بات کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں بیہ کہاں سے ثابت ہے؟ کیا قرآن کریم کی آیت سے، یا حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث ہے، یا کسی صحابی کے قول سے ثابت ہے؟ کہیں بھی کوئی ثبوت مسلم کی کسی حدیث ہے، یا کسی صحابی کے قول سے ثابت ہے؟ کہیں بھی کوئی ثبوت مہیں، یہ حدیث ۔ ۔ جسی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کواگر غور سے پڑھ لیس تو بات سمجھ میں آجائیگی، وہ کہ ب

"ان الله تعالى ملائكة سياحين ف الاس سيبلغون من امتى السلام" حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه روايت كرتے بيں كه نبى كريم صلى الله عليه وسلم نے فرما يا كه الله تعالى كے يجھ فرشتے ايسے بيں جوسارى زمين كا چكر لگاتے رہے ہيں، اور ان كا كام بيہ كه جو شخص ميرى امت ميں سے جمھ پر درود وسلام بيج بي، وہ جمھ تك پہنچاتے ہيں۔

دیکھئے اس حدیث میں ہے تو بیان فرمایا کہ فرشتے مجھ تک درود شریف پہنچاتے ہیں، لیکن کسی حدیث میں ہے نہیں آیا کہ جہاں کہیں درود بردھا جارہا ہوتا ہے تو میں وہاں پہنچ جاتا ہوں۔

ہریہ دینے کاادب

پھر ذراغور توکریں کہ بیہ درود شریف کیا چیز ہے؟ بیہ درود شریف ایک ہدیہ اور اور تخفہ ہے جونبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جارہا ہے، اور جب کسی بردے کو کوئی ہدیہ دیا جاتا ہے تو کیاا سکویہ کما جاتا ہے کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیں، ہم آپ کی خدمت میں تحفہ پیش کریں گے؟ یااسکے گھر بھیجا جاتا ہے؟ ظاہر ہے کہ جس شخص کے دل میں اپنے بردے کی عزت اور احرام ہوگا، وہ

کھی اس بات کو گوارہ نہیں کریگا کہ وہ بڑے ہے یہ کے کہ آپ ہدیہ قبول کرنے
کیلئے میرے گھر آئیں، وہاں آکر ہدیہ لے لیں ۔۔۔ بلکہ وہ شخص، پیشہ یہ چاہے گا
کہ یا تو میں خود جاکر اسکو ہدیہ چیش کروں، یا کسی اپنے نمائندے کو بھیجے گا کہ وہ
ادب اور احرام کے ساتھ اسکی خدمت میں یہ ہدیہ پہنچا وے ۔ چنا نچہ اللہ تعالیٰ
نے تواہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف پہنچانے کیلئے یہ
طریقہ مقرر فرمایا کہ آپ کا امتی جمال کہیں بھی ہے، اسکویہ حق حاصل ہے کہ وہ
سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ چیش کرے، اور پھر اس
درود شریف کو وصول کر کے آپ تک پہنچانے کیلئے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے مقرر
کررکھے ہیں، جو نام لیکر پہنچاتے ہیں کہ آپ کے فلاں امتی نے جو فلاں جگہ رھتا
کر رکھے ہیں، جو نام لیکر پہنچاتے ہیں کہ آپ کے فلاں امتی نے جو فلاں جگہ رھتا

#### بہ غلط عقیرہ ہے

لین اسکے برخلاف ہم نے اپی طرف سے میہ طریقہ مقرر کر لیا ہے کہ ہم درود شریف وہاں تک نہیں پہنچائیں سے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ لیے کیا خود ہماری خدمت میں آناہوگا، جب آپ ہماری مجد میں تشریف لائیں گے نو اس وقت ہم ہدیہ بیش کریں سے ۔ حالانکہ یہ ادب اور تعظیم کے خلاف ہے کہ اس وقت ہم ہدیہ بیش کریں سے ۔ حالانکہ یہ ادب اور تعظیم کے خلاف ہے کہ اس وقت ہم ہدیہ بیش کریں سے کے حالانکہ یہ ادب اور تعظیم کے خلاف ہے کہ اس وقت ہم ہدیہ بیش کریں سے کیائے گھر بلایا جائے کہ یماں آکر مجھ سے ہدیہ وصول کرنے کیلئے گھر بلایا جائے کہ یماں آکر مجھ سے ہدیہ وصول کر لیو۔۔۔

لنذا یہ تصور کہ جب ہم یماں بیٹھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود تجیع ہیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس درود شریف کو لینے خود تشریف لاتے ہیں، اور چونکہ خود ہماری محفل میں تشریف لاتے ہیں تو ہم ان کی تعظیم کیلئے کو اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کیلئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ تصور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کے بالکل مطابق نہیں، اسلئے درود شریف ہمینے کا یہ تصور اور یہ طریقہ

درست نہیں۔ جو طریقہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ طریقہ اختیار کرنا جاہئے۔

آہستداور اوب کے ساتھ درود شریف پڑھیں

دوسری طرف قرآن کریم نے فرمایا کہ جب تنہیں اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرنی ہو، یااللہ کاذکر کرنا ہو تو جتنا آھستگی اور عاجزی سے کروگے، اتنا ہی زیادہ افضل ہوگا، چنانچہ فرمایا،

"أُدُعُوا مَ بَّكُمُ نَضَرُّ عًا وَّخُفْيَةً"

(الاعراف، ۵۵)

یعن اپنے رب کو عاجزی اور آ هستگی کے ساتھ پکارو۔ اب دسی شریف میں تم اللہ تعالیٰ کو ہلند آواز سے پکار رہے ہو، السہ صل علی محمد " اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجئے یہ طریقہ درست نہیں، بلکہ جتنا آ هستگی کے ساتھ ادب کے ساتھ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے، اتنا ہی افضل ہوگا۔ للذا درود شریف بھیجئے کا یہ طریقہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی طرف سے کوئی طریقہ گھڑ کر درود شریف بھیجے گا تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاپندیدہ طریقہ نہیں ہوگا۔

# غالی الذهن ہو کر سوچئے

آجکل فرقہ بندیاں ہو گئی ہیں، اور اس فرقہ بندیوں کی وجہ سے یہ صور تحال ہو گئی ہے کہ اگر کوئی سیجے بات کے تو بھی کان اسکو سننے کیلئے تیار نہیں ہوتے، یہ بات میں کوئی عیب جوئی کے طور پر نہیں کہ درہا ہوں، بلکہ در د مندی کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ حقیقت حال بیان کرنے کیلئے کہ درہا ہوں، اسلئے اس حقیقت کو سیجھنے کی ضرورت ہے، محض طعنہ دیدیناً کہ فلال فرقہ تو درود شریف کا منکر

ہے، ان کے دل میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے۔ اس طرح طعنہ دینے سے بات نہیں ہے۔ اس طرح طعنہ دینے سے بات نہیں بنتی، اگر ذرا کان کھول کر بات سی جائے اور رید دیکھا جائے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضہ کیا ہے؟ تب جاکر حقیقت حال واضح ہوگی۔

# تم بہرے کو شیں بکار رہے ہو

ایک مرتبہ بچھ صحابہ کرام کمیں تشریف لے جارہ بھے تو انہوں نے راستے میں بلند آواز سے ذکر کرتااور دعاکرنی شروع کردی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کرتے ہوئے فرمایا کہ آھستگی کے ساتھ دعاکرو، اور فرمایا کہ،

#### "الكملاتدعون اصمولا غايا"

لینی تم ہمرے کو نہیں پکار رہے ہو، اور نہ ایسی ذات کو پکار رہے ہوجو تم سے غائب
ہے، وہ تو تمہاری ہربات سننے والا ہے، حتی کہ وہ تمہارے دل میں گزرنے والے خیالات سے بھی واقف ہے، اسلئے اسکو پکارنے کے لئے آواز زیادہ بلند کرنے کی ضرورت نہیں، اسلئے اسکو آھستگی، اور ادب کے ساتھ پکارو سے طریقہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تلقین فرما یا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس طریقہ پرعمل کرنے کی توفیق عطافرمائے۔ اور درود شریف کو اسکے صحیح آ داب کے ساتھ ، اسکے احکام اور ہست حبات کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطافرمائے۔

واخردعوانا الاحديثه دب العالمين



خطاب \_\_\_\_ خطاب معرف مولانا محدقی عثمانی صاحب نظامهم صبط و تزنیب معدعب دانشر مین انترمین ادریخ \_\_\_ ۲٫۱گست ۱۹۹۴ قبل نماز جمعه منام \_\_\_\_ بامع مسجد نعمان لسیله چوک کراچی جمله \_\_\_\_ بامع مسجد نعمان لسیله چوک کراچی جمله \_\_\_\_ بامع مسجد نعمان لسیله چوک کراچی جمله \_\_\_\_ بنهر ۲

#### بسم الله التخلف التحييم

# ناب نول میں کمی اور دوسروں کے حق ادا کرنے میں کو تاہی

الحمدالله عُمده و نستعينه و نستغفره و نؤمن به و الله و الله الله و الله

امنت بالله صدقالية مولانا العظيم، وصدق مسوله النبى الكريد و غن على ذاك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله دب العالمين.

كم تولنا، أيك عظيم كناه

بزرگان محترم اور برادران عزیز، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورة مطففین کی ابتدائی آیات تلاوت کیس، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑے گناہ اور معصیت کی طرف متوجہ فرمایا ہے، وہ گناہ ہے "کم ناپنا اور کم توجہ فرمایا ہے، وہ گناہ ہے "کم ناپنا اور کم تولنا" بینی جب کوئی چیز کسی کو بیجی جائے تو جتنا اس خریدنے والے کا حق ہے، اس سے کم تول کر دے۔ عربی میں کم ناپنا اور کم تولئے کو " تطفیف" کہا جاتا ہے، اور بین دین کے ماتحہ مخصوص نہیں، بلکہ اور بید " تطفیف" کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ وہ بید کہ دو سرے کا جو بھی حق ہمارے قصیف " کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ وہ بید کہ دو سرے کا جو بھی حق ہمارے قصیف " کے اندر فراخل ہے۔

#### آیات کاترجمہ

آیات کا ترجمہ بیہ ہے کہ کم ناپنے اور کم تولنے والوں کے لئے افسوس ے، (اللہ تعالیٰ نے "ویل" کالفظ استعال فرمایا، "ویل" کے ایک معنی تو "افوس" کے آتے ہیں دوسرے معنی اس کے ہیں " درو ناک عذاب" اس دوسرے معنی کے لحاظ سے آیت کا ترجمہ سے ہوگا کہ) ان لوگوں مرورو ناک عذاب ہے جو دوسروں کا حق کم دیتے ہیں۔ اور کم ناستے اور کم تولتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب دوسروں سے اپنا حق وصول کرنے کاموقع آیا ہے تواس وقت اپنا حق بورا بورا کیتے ہیں۔ (اس وقت تو ایک ومری بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے۔ ) لیکن جب دوسروں کو ناپ کریالول کر دینے کا موقع آیا ہے تواس وقت ( ڈنڈی مار دیتے ہیں ) کم کر دیتے ہیں۔ (جتناحق دینا جائے تھا۔ اتنانہیں دیتے)۔ (آگے اللہ تعانی فرمارہے ہیں کہ) ''کیاان لوگوں کو بیہ خیال نہیں ک ایک عظیم دن میں دوبارہ زندہ کئے جائیں گے، جس دن سارے انسان رب العالمين كے سامنے بیش ہونگے" (اور اس وقت انسان كو اپنے چھونے سے چھوٹے عمل کو بھی ہوشیدہ رکھناممکن شمیں ہوگا، اور اس دن ہمرااعمال نامہ ہمارے سامنے آجائے گا، تو کیاان لوگوں کو یہ خیال نہیں کہ اس وقت کم ناپ کر اور کم

تول کر دنیا کے چند کاوں کا جو تھوڑا سافا کدہ اور نفع حاصل کر رہے ہیں، یہ چند کلوں کا فاکدہ ان کے لئے جنم کے عذاب کا سبب بن جائے گا۔ اس لئے قرآن کریم نے بار بار کم ناپنے اور کم تولئے کی برائی بیان فرمائی، اور اس سے بینے کی تاکید فرمائی۔ اور حضرت شعیب علیہ الساام کی قوم کا واقعہ بھی بیان فرمایا)۔

### قوم بتعيب عليه السلام كاجرم

حضرت شعیب علیہ السلام جب اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے۔ اس وقت نی کی قوم بہت کی معصیت اور نافرہانیوں میں بتلائھی، کفر، شرک اور بت پرسی میں تو بہتا تھی۔ اس کے علاوہ پوری قوم کم ناپنے اور کم تولنے میں مشہور تھی، تجارت کرتے تھے، لیکن اس میں لوگوں کا حق پورا نہیں دیتے تھے، دوسری طرف وہ ایک انسا نمیت سوز حرکت سے کرتے تھے کہ مسافروں کو راتے میں ڈرا یا کرتے اور ان پر حملہ کر کے لوٹ لیا کرتے تھے چنا نمچہ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو کفر، شرک اور بت پرسی ہے منع کیا۔ اور توحید کی دعوت وی، اور کم ناپنے کم تولنے اور مسافروں کو رائے سے بینے کا حکم دیا، لیکن وہ قوم مسافروں کو رائے میں ڈرائے اور ان پر حملہ کرنے سے بچنے کا حکم دیا، لیکن وہ قوم سافروں کو رائے میں ڈرائے اور ان پر حملہ کرنے سے بچنے کا حکم دیا، لیکن وہ قوم سافروں کو رائے میں ڈرائے اور ان پر حملہ کرنے سے بھیے السلام کی بات مائے کے بچائے ان سے میہ یو چھا کہ:

" آصَلَوْتُكَ تَاْمُرُكَ آنَ نَّتُرُكَ مَايَعُبُدُ ابَّا وُنَا آوُ آنُ نَفْعَلَ امْرَافُونَا آوُ آنُ نَفْعَلَ امْرَافِنَا مَانَشُوُا وَ اللهُ ال

(16.15 315)

لیعنی کیاتمہاری نماز تہمیں اس بات کا تکم دے رہی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے آباء واجداد عبادت کرتے تھے، یاہم اینے مال میں جس طرح جاہیں، تصرف کرنا چھوڑ دیں۔ یہ ہمارا مال ہے ہم اس جس طرح چاہیں، حاصل کریں چاہے کم طول کر حاصل کریں۔ تم ہمیں کریں یا کم ناپ کر حاصل کریں۔ یا دھوکہ دے کر حاصل کریں۔ تم ہمیں روکنے والے کون ہو؟ ان باتوں کے جواب میں حضرت شعیب علیہ السلام ان کو محبت اور شفقت کے ساتھ تھاتے رہے۔ اور اللہ کے عذاب سے اور آخرت کے عذاب سے ڈراتے رہے، لیکن یہ لوگ بازنہ آئے۔ اور بالاخران کاوہی انجام ہوا عذاب سے ڈراتے رہے، لیکن یہ لوگ بازنہ آئے۔ اور بالاخران کاوہی انجام ہوا جو نبی کی بات نہ مانے والوں کا ہوتا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالی نے ان پر ایساعذاب بھیجا جو شاید کی اور قوم کی طرف نہیں بھیجا گیا۔

قوم شعیب علیہ السلام پر عذاب

وہ عذاب ان پراس طرح آیا کہ پہلے تین دن متواز پوری بہتی ہیں تخت کری پری، اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ آسان ہے انگارے برس رہے ہیں، اور زمین آگ اگل رہی ہے، جس اور پیش نے ساری بہتی والوں کو پریشان کر دیا، تین دن کے بعد بہتی والوں نے دیکھا کہ اچانک آیک بادل کا نگرا استی کی طرف آرہا ہے، اور اس بادل کے نیچے ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، چونکہ بہتی کے لوگ تین دن سے سخت گری کی وجہ ہے بلبلائے ہوئے تھے۔ اس لئے سارے بہتی والے بست اشتیاق کے ساتھ بستی چھوڑ کر اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے، تاکہ یماں مخت کر می کی وجہ سے بلبلائے ساتھ عذاب نازل کر دیا جائے، چنا نچہ جبوہ محمولات کے ساتھ عذاب نازل کر دیا جائے، چنا نچہ جبوہ محمولات ہے ہوئے۔ اور ساری قوم ان انگاروں کا نشانہ بن سب دہاں جمع ہو گئے۔ اور ساری قوم ان انگاروں کا نشانہ بن کے جبال کے انگارے بر سائروع ہو گئے۔ اور ساری قوم ان انگاروں کا نشانہ بن کر جملس کر ختم ہو گئی۔ اس واقعہ کی طرف قر آن کر یم نے ان الفاظ سے اشارہ کو جملس کر ختم ہو گئی۔ اس واقعہ کی طرف قر آن کر یم نے ان الفاظ سے اشارہ کر جملس کر ختم ہو گئی۔ اس واقعہ کی طرف قر آن کر یم نے ان الفاظ سے اشارہ کہ کہا کہ نہا کہ :

" فَكَذَّ بُوْلًا فَاخَذَهُ مُ عَذَابٌ يَوْمِ الظُّلَّةِ الْ

( سورة الشعراء :١٨٩)

ترجمہ: لیعنی انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، اس کے نتیج میں ان کو سائبان والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا۔

أيك اور جكه فرمايا:

 أَنتِلُكَ مَسْكِنُهُ مُ لَهُ تُسُكَنُ مِن بَعُدِهِ مُ إِلاَّ قَلِيْلًا وَكُنَّا 
 غُنُ الَّذِي مِثْنَى قَلَى اللهِ مَسْكَنَ مَ اللهِ مَسْكَنَ مَ اللهِ مَسْكَنَ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مِن مِن مَا اللهُ مَ

(سورة القصص: ۸۸)

لیمن سے ان کی بستیاں دیکھو، جوان کی ہلاکت کے بعد آباد بھی ہم ہیں ان کے سارے مال و دولت ہیں ہوسکیں، گربہت کم، ہم ہی ان کے سارے مال و دولت اور جائیداد کے وارث بن گئے ۔۔۔۔ وہ تو سے تجھے کہ کم ناپ کر، کم تول کر، ملاوٹ کر کے، دھو کہ دے کر ہم اپنے مال و دولت میں اضافہ کریں گئے، لیکن وہ ساری دولت وصری کی دھری رہ گئی۔

# یہ آگ کے انگارے ہیں

اگرتم نے ڈنڈی مار کرایک تولہ، یا دو تولہ، ایک چھٹانک یا دو چھٹانک مال خریدار کو کم دے دیا، اور چند پیسے کمالئے، دیکھنے میں توبہ پیسے ہیں۔ لیکن حقیقت میں آگ کے انگارے ہیں۔ جس کو تم اپنے ہیٹ میں ڈال رہے ہو، حرام مال اور حرام کھانے کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

"إِنَّ الَّذِيْنَ يَا كُلُونَ امْوَالَ الْيَتْ لَى ظُلُمًا إِنَّمَا يَاكُلُونَ وَمُوَالَ الْيَتْ لَى ظُلُمًا إِنَّمَا يَاكُلُونَ الْمَعِينُ اللَّهُ الْمُا وَسَيَصْ لَوْنَ سَعِيدُوا "

(مورة النساء: ١٠)

یعنی جو لوگ بیموں کا مال ظلما کھاتے ہیں۔ وہ در حقیقت

اپ بین میں آگ بھررہ ہیں، جو لقمے حلق سے پنج انر رہ ہیں یہ حقیقت میں آگ کے انگارے ہیں، اگر چہ دیکھنے میں وہ روبیہ بیبہ اور مال و دولت نظر آرہا ہے۔ کیونکہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے اور اللہ کی معصیت اور نافرمانی کر کے یہ بیبے عاصل کئے گئے ہیں۔ یہ بیبے اور یہ مال و دولت دنیا میں بھی تباہی کا سبب ہے۔ اور آخرت میں بھی تباہی کا ذریعہ ہے۔

# اجرت کم دینا گناہ ہے

اور سے کم ناپنااور کم تولناصرف تجارت کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے۔ بلکہ کم ناپنااور کم تولناا پنا اندر وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عند سما جوامام المفسرین ہیں ، سور ق مطففین کی ابتدائی آیات کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"شدة العذاب يومئذ للمطففين من الصلاة والزكاة والنكاة

( تور المقباس من تغیرابن عباس: سورة مطففین)

یعنی قیامت کے روز سخت عذاب ان لوگول کو بھی ہو گاجوا پی

نماز، زکوۃ اور روزے اور دوسری عبادات میں کی کرتے

ہیں " ۔ اس ہ معلوم ہوا کہ عبادات میں کو تابی کرنا۔ اس

کو بورے آداب کے ساتھ ادانہ کرنا بھی تطفیف کے اندر
داخل ہے۔

#### مزدور کو مزدوری فوراً دے دو

یا مثلاً ایک آقامزدور سے پورا پورا کام لیتا ہے، اس کو ذراسی بھی سہولت دینے کو تیار نہیں ہے، اکر پوری دینے کے وقت اس کی جان نگلتی ہے، اور پوری تنخواہ نہیں دیتا۔ ٹال مئول کر تا ہے، بیہ بھی ناجائز اور حرام شخواہ نہیں دیتا۔ ٹال مئول کر تا ہے، بیہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اور تطفیف میں داخل ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کاار شاد ہے:

اعطوا الاجير اجرة قبل ان يجعن عرقه

(ابن ماجہ ابواب الاحکام، باب اجرالاجراء۔ حدیث نمبر ۲۳۹۸)

لیجنی مزدور کو اس کی مزدور کی پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر
دو ( اس لئے کہ جب تم نے اس سے مزدوری کرالی کام
لے لیا تو اب مزدوری دینے میں تاخیر کرنا جائز نمیں۔

#### نوكر كو كھاناكيسا ديا جائے؟

کیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تقانوی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک نوکر رکھا، اور نوکر سے یہ طے کیا کہ تہمیں ماہانہ اتنی تخواہ دی جائے گا۔ اور روزانہ دو وقت کا کھانا دیا جائے گا، لیکن جب کھانے کا وقت آیاتو خود توخوب پلاؤزر دے اڑائے۔ اعلی درج کا کھانا کھایا، اور بچا کچا کھانا جس کوایک معقول اور شریف آدی پیندنہ کرے۔ وہ نوکر کے حوالے کر دیا۔ تو یہ بھی " تطفیف" ہے، اس لئے کہ جب تم نے اس کے ساتھ دو وقت کا کھانا یہ بھی " تطفیف" کہ جب تم نے اس کے ساتھ دو وقت کا کھانا معقول آدی پیٹ بھی اور کے جوایک معقول آدی پیٹ بھی اور کے جوایک معقول آدی پیٹ بھی اور کے جوایک معقول آدی پیٹ بھی اور کھا سکے، للذا اب اس کو بچا کچا کھانا دینا اس کی حق تلفی اور معقول آدی پیٹ بھی تا تطفیف" کے اندر داخل ہوگی۔ اس کے ساتھ ناانسانی جی تلفی اور اس کے ساتھ ناانسانی جی تلفی اور اس کے ساتھ ناانسانی جی تلفی اور اس کے ساتھ ناانسانی ہے للذا یہ بھی " تطفیف" کے اندر داخل ہوگی۔

ملازمت کے او قات میں ڈنڈی مارنا

یا مثلاً ایک شخص کسی محلے میں، کسی دفتر میں آٹھ گھنٹے کاملازم ہے، تو گویا

کہ اس نے یہ آٹھ گھنٹے آپ کے پاس کام کروں گا۔ اور اس کے عوض اس کو اجرت اور تین آٹھ گھنٹے آپ کے پاس کام کروں گا۔ اور اس کے عوض اس کو اجرت اور تنخواہ ملے گی، اب اگر وہ اجرت تو پوری لیتا ہے، لیکن اس آٹھ گھنٹے کی فریق میں کمی کر لیتا ہے، اور اس میں سے بچھ وقت اپنے ذاتی کاموں میں صرف کرلیتا ہے تواس کا یہ عمل بھی '' تطفیف '' کے اندر واخل ہے، حرام ہے۔ گناہ کرلیتا ہے تواس کا یہ عمل بھی '' تطفیف '' کے اندر واخل ہے، حرام ہے۔ گناہ گار ہے جس طرح کم تاپنا اور کم تولنے والا گناہ گار ہم ہوتا ہے۔ اس لئے کہ اس نے اگر آٹھ گھنٹے کے بجائے سات گھنٹے کام کیا۔ تو ایک گھنٹے کی ڈیوٹی ماردی، گویا کہ اجرت کے وقت اپنا حق اجرت تو پورا لے رہا ہے۔ اور جب دوسروں کے حق دیئے کا وقت آیا تو کم دے رہا ہے۔ لنذا تنخواہ کاوہ حصہ اور جب دوسروں کے حق دیئے کا وقت آیا تو کم دے رہا ہے۔ لنذا تنخواہ کاوہ حصہ حرام ہو گاجواس وقت کے بدلے میں ہو گاجواس نے اپنے ذاتی کاموں میں صرف کیا۔

#### ایک ایک منٹ کا حماب ہوگا

کسی زمانے میں تو و فتروں میں ذاتی کام چوری چھے ہوا کرتے تھے۔ گر آج
کل د فتروں کا میہ حال ہے کہ ذاتی کام چوری چھے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ
کمل کھلا، علانیہ، ڈینے کی چوٹ پر کیا جاتا ہے۔ اپنے مطالبات پیش کرنے کے لئے
ہروفت تیار ہیں کہ تخواہیں بوھاؤ، الاؤنس بوھاؤ، فلاں فلاں مراعات ہمیں دو، اور
اس مقصد کے لئے احتجاج کرنے، جلے جلوس کرنے اور نعرے لگانے کے لئے،
ہڑال کرنے کے لئے ہروقت تیار ہیں۔ لیکن میہ نہیں دیکھتے کہ جمارے ذمے کیا
حقوق عائد ہورہ ہیں؟ ہم ان کواداکر رہے ہیں یا نہیں؟ ہم نے آٹھ کھٹے کی
ملاز مت اختیار کی تھی۔ ان آٹھ گھٹوں کو کتنی دیانت اور امانت کے ساتھ خرچ
کیا۔ اس کی طرف بالکل دھیان نہیں جاتا۔ یاد رکھو، ایسے ہی لوگوں کے لئے
قرآن کریم ہیں فرمایا ہے کہ ان لوگوں کے لئے در د ناک عذاب ہے۔ جو دو سرے

کے حقوق میں کمی کرتے ہیں۔ اور جب دوسروں سے حق وصول کرنے کاوقت آیا ہے تواس وقت پوراپورالیتے ہیں، یادر کھو، اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک ایک منٹ کا حساب ہوگا، اس میں کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔

### دارالعلوم دیو بند کے اسائذہ

آپ حضرات نے دارالعلوم دیو بند کانام ساہوگا، اس آخری دور میں اللہ تعالیٰ نے اس ادارے کو اس امت کے لئے رحمت بنادیا، اور یماں ایسے لوگ پیدا ہوئے، جنہوں نے صحابہ کرام کی یادیں تازہ کر دیں، میں نے اپنے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیح صاحب قدس اللہ سرو سے سنا کہ دارالعلوم دیو بند کے ابتدائی دور میں اساتذہ کا بیہ معمول تھا کہ دارالعلوم کے وقت میں اگر کوئی مہمان ملنے کے لئے آجا تاتوجس وقت وہ مہمان آباس وقت گھڑی دکھے کر وقت نوٹ کر لیتے ۔ اور یہ نوٹ کر لیتے کہ یہ مہمان مدرسہ کے او قات میں سے اتنا وقت میرے پاس رہا، پورا مہینہ اس طرح کرتے، اور جب مہینہ ختم ہو جاتا تو استاذ ایک درخواست بیش کرتے کہ چونکہ فلاں فلاں ایام میں اتنی دیر تک میں مہمان کے ساتھ مشغول رہا، اس وقت کو دارالعلوم کے کام میں صرف نہیں کر سکا، للذا میری شخواہ میں سے دقت کو دارالعلوم کے کام میں صرف نہیں کر سکا، للذا میری شخواہ میں سے دقت کی دارالعلوم کے کام میں صرف نہیں کر سکا، للذا میری شخواہ میں سے دقت کی شخواہ کا کی جائے۔

# شخواه حرام ہوگی

آج تنخواہ بردھانے کی درخواست دینے کے بارے میں تو آپ روزانہ سنتے ہیں۔ لیکن یہ کہیں سننے میں نہیں آ تا کہ کسی نے یہ درخواست دی ہو کہ میں نے دفتری او قات میں اتناوقت ذاتی کام میں صرف کیا تھا۔ للذا میری اتنی تنخواہ کا ف لی جائے۔ یہ عمل وہی شخص کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالی کے سامنے بیش ہونے کی فکر ہوسے۔ آج ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیجھے مزدوری کرنے ہوسے۔

والے۔ ملازمت کرنے والے اوگ کتناوقت ویانت داری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی بر صرف کررہ ہیں؟ آن ہر جگہ فساد ہر یا ہے۔ خلق خدا پریشان ہے۔ اور وفتر لے باہر دھوب میں کھڑی ہے اور صاحب بماور اپنے ایئر کنڈیشنڈ کمرے میں مہمانوں کے ساتھ گپ شپ ہیں مصروف ہیں۔ جائے پی جارہی ہے۔ ناشتہ ہورہا ہے۔ اس طرز عمل میں ایک طرف تو تعنواہ حرام بورہی ہے، اور دومری طرف خلق خدا کو پریشان کرنے کا گناہ الگ ہورہا ہے۔

#### سركاري دفاتر كاحال

ایک سرکاری محکمے کے ذمہ دار افسر نے جھے بنایا کہ میرے ذہ یہ وایوٹی ہے کہ میں ملاز موں کی حاضری لگاؤں۔ ایک ہفتہ کے بعد ہفتہ بھر کا چھے۔ تیار کر کے افسر بالا کو پیش کر تا ہوں، تاکہ اس کے مطابق شخواہیں تیار کی جائیں، اور میرے محکمے میں نوجوانوں کی ایک بوی تعداد ایس ہے جو مار پیٹ والے نوجوان ہیں۔ ان کا حال سے ہے کہ اوانا تو و فتر میں آتے بھی ہیں، اور اگر بھی تاتے بھی ہیں توایک دو گختے کے لئے آتے ہیں، اور یماں آکر بھی سے کرتے ہیں کہ دو ستوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ کینشین میں بھی کر گپ شپ کرتے ہیں، اور مشکل سے دو گختے کے لئے آتے ہیں، اور حیلے جاتے ہیں۔ میں نے حاضری کے رجشر میں لکھ دیا کہ سے حاضر نہیں ہوئے تو وہ لوگ پستول اور ریوا لور لے کر جھے مار نے میں لکھ دیا کہ سے حاضر نہیں ہوئے تو وہ لوگ پستول اور ریوا لور لے کر جھے مار نے کے لئے آگئے، اور کہا کہ ہماری حاضری کیوں نہیں لگائی؟ فورا ہماری حاضری کے اور کہا کہ ہماری حاضری کیوں نہیں لگائی؟ فورا ہماری حاضری کو گؤؤ۔

اب جھے بتائیں کہ میں کیا کروں؟ اگر حاضری لگا تا ہوں تو جھوٹ ہو تا ہے، اور اگر نہیں لگا تا ہوں تو ان لوگوں کے غیض و غضب کا نشانہ بنتا ہوں۔ میں کیا کروں؟ آج ہمارے و فتروں کا بیہ حال ہے۔

#### اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کو آہی

اور سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ کا ہے، اس حق کی اوائیگی میں کی کرناہمی کم ناپناور کم تو انے ہیں واخل ہے، مثلاً نماز اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور نماز کاطریقہ بنا دیا گیا کہ اس طرح قیام کرو، اس طرح رکوع کرو، اس طرح الحمینان کے ساتھ اور اس طرح الحمینان کیساتھ سارے ارکان اواکرو، اب آپ نے جلدی جلدی بغیر الحمینان کے ایک منٹ کے اندر نماز پڑھ لی۔ نہ سجدہ الحمینان سے کیا۔ نہ رکوع الحمینان سے کیا۔ تو آپ نے اللہ کے تق میں کو آبی کر دی، چنا نجے حدیث شراف میں آتا ہے کہ ایک مساحب نے جلدی جلدی خلدی خلدی خان اوا کر دی، چنا نجے حدیث شراف میں آتا ہے کہ ایک مساحب نے جلدی جلدی خان اوا کی نماز دیکھ کر فرمایا کہ:

#### لقدطففت

تم نے نماز کے اندر تطفیف کی، لیمی اللہ تعالی کا پوراحق ادا نہیں کیا۔

یادر کے ہیں۔ کسی کا بھی حق ہو، چاہے اللہ تعالیٰ کا حق ہو، یا بندے کا حق ہو، اس میں جب کی اور کو آئی کی جائے گی تو یہ بھی ناپ تول میں کمی کے تھم میں داخل ہو گی۔ اور اس پر وہ ساری وعیدیں صادق آئیں گی جو قرآن کریم نے ناپ تول کی کمی پر بیان کی ہیں۔

# ملاوث كرناحق تلفي ہے

ای طرح '' تطفیف '' کے وسیقے مفہوم میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جو چیز فروخت کی، وہ خالص فروخت نہیں، بلکہ اس کے اندر ملاوٹ کر دی، میہ ملاوث کر ناکم ناہیخ اور کم اولئے جیں اس لحاظ سے داخل ہے کہ مثلاً آپ نے ایک میر آٹا فروخت کیا۔ لیکن اس ایک میر آٹ جی خالفس آٹاتو آدھا میر ہے۔ اور آدھا فروخت کیا۔ لیکن اس ایک میر آٹ جی خالفس آٹاتو آدھا میر ہے۔ اور آدھا

سیر کوئی اور چیز ماا دی ہے۔ اس مااوٹ کا بتیجہ بید ہوا کہ خریدار کا جو حق تھا کہ اس کو ایک سیر کوئی اور چیز ماا دی ہے۔ اس مااوٹ کا بتیجہ بید ہوا کہ خریدار کا جو حق تھا کہ اس کو پورا نہیں ماا اسلئے بیہ بھی حق تلفی میں داخل ہے۔

# اگر تھوک فروش ملاوٹ کرے؟

بعض لوگ یہ اشکال پین کرتے ہیں کہ ہم خوردہ فروش ہیں ہمارے پاس
تھوک فروشوں کی طرف سے جیسامال آتا ہے، وہ ہم آگے فروخت کر دیتے ہیں۔
للذااس صورت ہیں ہم مااوٹ نہیں کرتے، ملاوٹ تو تھوک فروش کرتے ہیں۔
لیکن ہمیں لامحالہ وہ چیزوئی ہی آگے فروخت کرنی پڑتی ہے۔ اس اشکال کاجواب
یہ ہے کہ اگر ایک شخص خود مال نہیں بٹاتا، اور نہ ملاوٹ کرتا ہے، بلکہ دوسرے
سے مال لے کر آگے فروخت کرتا ہے تواس صورت میں خریدار کے سامنے یہ
بات واضح کر دے کہ بین اس بات کا ذمہ دار نہیں کہ اس میں کتنی اصلیت ہے،
اور کتنی ملاوٹ ہے۔ البتہ میری معلومات کے مطابق اتنی اصلیت ہے، اور اتنی
ملاوٹ ہے۔

#### خریدار کے سامنے وضاحت کر وے

لیکن ہمارے بازاروں میں بعض چیزیں ایسی ہیں۔ جواصلی اور خالس ملتی ہیں نہیں ہیں، بلکہ جہاں ہے بھی لو گے، وہ ملاوٹ شدہ ہی ملے گی، اور سب لوگوں کو سے بات معلوم بھی ہے کہ بیہ چیزاصلی نہیں ہے۔ بلکہ اس میں ملاوٹ ہے۔ ایسی صورت میں وہ تاجر جواس چیز کو دو مرے سے خرید کر لایا ہے۔ اس کے ذمے بیہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر ہر شخص کو اس چیز کے بارے میں بتائے۔ اس لئے کہ ہر شخص کو اس کے بارے میں بتائے۔ اس لئے کہ ہر شخص کو اس کے بارے میں معلوم ہے کہ بیہ خالص نہیں ہے۔ لیکن اگر بیہ خیال ہو کہ خرید نے والا اس چیز کی حقیقت سے بے خبر ہے تو اس صورت میں اس کو بتانا چیا ہے۔ یہ چیز خالص نہیں ہے۔ بلکہ اس میں ملاوٹ ہے۔

#### عیب کے بارے میں گامک کو بتا دے

ای طرح اگر بیجے جانے دالے سامان میں کوئی عیب ہو، وہ عیب خریدار کو بتا دینا چاہئے، آگر اگر وہ محض اس عیب کے ساتھ اس کو خریدنا چاہتا ہے تو خرید کے ساتھ اس کو خریدنا چاہتا ہے تو خرید کے، ورنہ جھوڑ دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

«من باع عيبالميبينه لميزل ف مقت الله ، ولمتزل الملائكة تلعنه »

(ابن ماحہ ابواب التجارات، باب من باع عیبا فلیبیند)

یعنی بو نص عیب دار چیز فروخت کرے، اور اس عیب کے

بارے میں وہ خریدار کونہ بتائے کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے تو

ایسا شخص مسلسل اللہ کے غضب میں رہے گا، اور ملا تکہ ایسے

آدمی پر مسلسل لعنت بھیجے رہتے ہیں۔

" دمی پر مسلسل لعنت بھیجے رہتے ہیں۔

وهوكه وينے والا جم میں سے نہیں

ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے گئے، وہاں
آپ نے دیکھا کہ ایک فخص گندم نیج رہا ہے، آب اس کے قریب تشریف لے
گئے۔ اور گندم کی ڈھیری میں اپناہا تھ ڈال کر اس کواوپر نیجے کیا توبہ نظر آیا کہ اوپر
تواچھا گندم ہے، اور نیجے بارش اور پانی کے اندر گیلا ہو کر خراب ہو جانے والا گندم ہت
ہے، اب دیکھنے والا جب اوپر ے دیکھتا ہے تواس کو یہ نظر آیا ہے کہ گندم ہت
اچھا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ تم نے یہ
خراب والا گندم اوپر کیوں نہیں رکھا، تاکہ خریدار کو معلوم ہو جائے کہ یہ گندم ایسا
خراب والا گندم اوپر کیوں نہیں رکھا، تاکہ خریدار کو معلوم ہو جائے کہ یہ گندم ایسا
کہ یارسول انٹد، بارش کی وجہ سے بچھ گندم خراب ہوگئ تھی۔ اس لئے میں نے
اس کو ینچ کر دیا، آپ نے فرمایا کہ ایسانہ کرو، بلکہ اس کو اوپر کر دواور پھر آپ
نے ارشاد فرمایا کہ:

#### من غش فليس منا

(صیح مسلم، تاب الایمان، باب قول النبی صلی الله علیه وسلم: من غش فلسس منا)
جوشخص دھوکہ دے وہ ہم بیس سے نہیں، لیعنی جوشخص ملاوث کر کے دھوکہ دے
کہ بظاہر تو خالص چیز ہی رہا ہے لیکن حقیقت میں اس میں کوئی دوسری چیز ملا دی گئی
ہے یا بظاہر تو بوری چیز دریا ہے لیکن حقیقت میں وہ اس سے کم دریا ہے تو یہ غش
اور دھوکہ ہے اور جوشخص ہے کام کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی مسلمانوں
میں سے نہیں ہے۔ دیکھے ایسے شخص کے بارے میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کتنی سخت بات فرمار ہے ہیں، للذا جو چیز ہی رہے ہو، اس کی حقیقت خریدار کو بتا
دو کہ اس کی میہ حقیقت ہے، لیکن خریدار کو دھوکے میں اور اندھرے میں رکھنا منافقت ہے، مسلمان اور مومن کا شیوہ نہیں ہے۔

# امام ابو حنیفه رحمنه الله علیه کی دیانتداری

حضرت امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ جن کے ہم اور آپ سب مقلد ہیں،
ہمت بوے تا جر تھے، کیڑے کی تجارت کرتے تھے، لیکن بوے سے بوے نفع کو
اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے قربان کر دیا کرتے تھے چنا نچہ ایک مرتبہ ان کے
پاس کیڑے کا ایک تھان آیا، جس میں کوئی عیب تھا، چنانچہ آپ نے اپنے
ملازموں کو جو دکان پر کام کرتے تھے، کہہ دیا کہ سے تھان فروخت کرتے وقت
گامک کو بتادیا جائے کہ اس کے اندر سے عیب ہے۔ چندروز کے بعد ایک ملازم نے
وہ تھان فروخت کر دیا۔ اور عیب بتانا بھول گیا، جب امام صاحب نے پوچھا کہ اس
عیب دار تھان کا کیا ہوا؟ اس ملازم نے بتایا کہ حضرت میں نے اس کو فروخت کر
دیا۔ اب اگر کوئی اور مالک ہوتا تو وہ ملازم کو شاباش دیتا کہ تم نے عیب دار تھان
فروخت کر دیا۔ گرامام صاحب نے پوچھا کہ کیا تم نے اس کو اس کا عیب بتادیا تھا؟

119

گاہک کی تلاش شروع کے دی جو وہ عیب دار تھان خرید کر لے گیاتھا۔ کافی تلاش کے بعد وہ گاہک مل گیاتو آپ نے اس کو بتایا کہ جو تھان آپ میری د کان سے خرید کر لائے ہیں۔ اس میں فلال عیب ہے، اس کئے آپ وہ تھان مجھے واپس کر دیں اور اگر اس عیب کے ساتھ رکھنا چاہیں تو آپ کی خوشی۔

#### آج ہمارا حال

آج ہم لوگوں کا میہ حال ہو گیاہے کہ نہ صرف میہ کہ عیب نہیں بتا دے، بلکہ جانتے ہیں کہ میہ عیب دار سامان ہے اس میں فلاں خرابی ہے۔ اس کے باوجود فتمیں کھا کھاکر میہ باور کراتے ہیں کہ میہ بہت اچھی چیز ہے، اعلی در ہے کی ہے، اس کو خرید لیں۔

ہمارے اوپر سے جو اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہورہا ہے کہ پورا معاشرہ عذاب میں مبتلا ہے۔ ہر مخض بدامنی اور بے چینی اور پریشانی میں ہے، کسی شخص کی بھی جان، مال، آبرو محفوظ نہیں ہے۔ سے عذاب ہمارے انہیں گناہوں کا نتیجہ اور وبال ہے کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ ویا۔ سامان فروخت کرتے وقت اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے واضح نہیں کرتے، ملاوث، دھوکہ، فریب عام ہو چکا ہے۔

# بیوی کے حقوق میں کوتاہی گناہ ہے

ای طرح آج شوہر بیوی ہے تو سارے حقوق وصول کرنے کو تیار ہے۔
وہ ہربات میں میری اطاعت بھی کرے ، کھانا بھی پکائے ،گھر کا انتظام بھی کرے ،
بچوں کی پرورش بھی کرے ، ان کی تربیت بھی کرے ، اور میرے ماتھے پرشکن بھی نہ آنے دے۔ اور چٹم و آبرو کے اشارے کی منتظر رہے ، یہ سارے حقوق وصول کرنے کو شوہر تیار ہے۔ لیکن جب بیوی کے حقوق اوا کرنے کا وقت

آئے، اس وفت ڈنڈی مار جائے، اور ان کوا دانہ کرے، حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو تھم فرما دیا ہے کہ:

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَغُرُونِ

(سورة النساء: ١٩)

لینی بیوبوں کے ساتھ نیک بر تاؤ کرو۔ اور حضورت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ندياركد ندياركد لشاءهد

(ترزی کتاب الرضاع، باب ماجاء فی حق المراة علی زوجها،) لیعنی تم میں سے بهترین شخص وہ ہے جوانی عور توں کے حق میں بهتر ہو۔

ایک دوسری حدیث میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

استوصوا بالنساء لحيرا

(صحیح بخاری، کماب النکاح، باب المدارة مع النساء)

یعنی عور تول کے حق میں بھلائی کرنے کی تقیحت کو قبول کر لو یعنی ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔

اللہ اور اللہ کے رسول توان کے حقوق کی ادائیگی کی اتن تاکید فرمار ہے ہیں۔ لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اپنی عور تول کے پورے حقوق اوا کرنے کو تیار نہیں، یہ سب کم ناپے اور کم تولئے کے اندر داخل ہے۔ اور شرعاً حرام ہے۔

# مهر معاف کرانا حق تلفی ہے

ساری زندگی میں بے چاری عورت کا ایک ہی مالی حق شوہر کے ذے واجب ہوتا ہے۔ وہ ہے مہر، وہ بھی شوہر ادائنیں کر آ۔ ہوتا ہے کہ ساری زندگی تو مہرادائنیں کر آ۔ ہوتا ہے کہ ساری زندگی تو مہرادائنیں کیا۔ جب مرنے کا وقت قریب آیا تو بستر مرگ پر پڑے ہیں۔ دنیا

یہ تو مہر کی بات تھی، نفقہ کے اندر شریعت کا یہ تھم ہے کہ اس کو اتنا نفقہ دیا جائے کہ وہ آزادی اور اظمینان کے ساتھ گزارہ کرسکے، اگر اس میں کمی کرے گا تو یہ بھی کم ناپنے اور کم تولئے کے اندر داخل ہے۔ اور حرام ہے۔ فلاصہ یہ کہ جس کسی کا کوئی حق دو مرے کے ذعے واجب ہو۔ وہ اس کو پوراا داکرے۔ اس میں کمی نہ کرے، ورنہ اس عذاب کا مستحق ہوگا جس عذاب کی وعید اللہ تعالیٰ نے میں کمی نہ کرے، ورنہ اس عذاب کا مستحق ہوگا جس عذاب کی وعید اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمائی ہے۔

### سے ہمارے گناہوں کا وبال ہے

ہم لوگوں کا میہ حال ہے کہ جب ہم مجلس جماکر جیٹھتے ہیں تو حالات پر تبھرہ کرتے ہیں کہ بہت حالات خراب ہور ہے ہیں۔ بدامنی ہے، ہے چینی ہے، ڈاکے برڈ رہے ہیں، جان محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں، معاشی بدحالی کے اندر مبتلا ہیں برڈ رہے ہیں، جان محفوظ نہیں۔ لیکن کوئی شخص ان تمام پریشانیوں کا حل سے سب تبھرے ہوتے ہیں۔ لیکن کوئی شخص ان تمام پریشانیوں کا حل تلاش کر کے اس کا علاج کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ مجلس کے بعد دامن جھا ڈکر امنے جاتے ہیں۔

ارے، بیہ دیکھو کہ جو بچھ ہورہاہے، وہ خود سے نہیں ہورہاہے بلکہ کوئی کرنے والا کر رہاہے۔ اس کا نات کا کوئی ذرہ اور کوئی بیتہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، للذا آگر بدامنی اور بے چینی آرہی ہے تواس کی مشیت ے آرہی ہے۔ اگر سیاس بحران بیدا ہورہا ہے تو وہ بھی اللہ کی مثیت سے ہورہا ہے۔ اگر چوریاں اور ڈکیتیاں ہورہی ہیں تواس کی مثیت سے ہورہی ہے۔ یہ سب بچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ قرآن کریم کاارشاد ہے:

" وَمَا آصَابِكُمُ مِّنَ مُصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ آيْدِ يُبِكُمُ وَيَعُفُوا عَنْ كَيْنِيرِ"

(سورة الشوري:٣)

لینی جو بچھ تہمیں برائی یا منیبت بہنچ رہی ہے۔ وہ سب تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے ہے ، اور بہت سے گناہ تواللہ تعالی معاف فرماویے ہیں، دوسری حکمہ قرآن کریم کاارشاد ہے:

وَلُو يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَاكْسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظُهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ

(سورة الفاطر: ٢٥)

یعن اگر اللہ تعالی تہمارے ہرگناہ پر پکڑ کرنے پر آجائیں توروئے زمین پر کوئی چلئے والا جانور باتی نہ رہے۔ سب ہااک و برباد ہو جائیں۔ لیکن اللہ تعالی اپی حکمت سے اور اپنی رحمت سے بہت سے گناہ معاف کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جب تم حد سے بڑھ جاتے ہو، اس وقت اس دنیا کے اندر بھی تم پر عذاب نازل کئے جاتے ہیں۔ تاکہ تم سنجل جاؤ، اگر اب بھی سنجل گئے تو تہماری باتی زندگی بھی درست ہو جائے گی، لیکن اگر اب بھی نہ سنجھلے تو یا و جائے گی، لیکن اگر اب بھی نہ سنجھلے تو یا و رکھو، دنیا کے اندر تو تم پر عذاب آئی رہا ہے، اللہ بچائے ۔ آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔

حرام کے پیپوں کا نتیجہ

آج ہر مخض اس فکر میں ہے کہ کسی طرح دو پینے جلدی سے ہاتھ آجائیں، کل کے بجائے آج ہی مل جائیں، چاہے حلال طریقے سے ملیں، یاحرام

طریقے سے ملیں، وحوکہ دے کر ملیں، یا فریب دے کر ملیں، یا دوسرے کی جیب کاٹ نر ملیں۔ لیکن مل جائیں۔ یاد رکھو، اس فکر کے نتیجے میں تنہیں دویسے مل جائیں گے، لیکن یہ دو پیے نہ جانے کتنی بردی رقم تمہاری جیب سے نکال کر لے جائیں گے ، یہ دو پیسے دنیامیں تہمیں بھی امن اور سکون نہیں دے سکتے ، یہ دو پیسے تہمیں چین کی زندگی نہیں دے سکتے، اس کئے کہ یہ دو پینے تم نے حرام طریقے سے، اور دوسرے کی جیب پر ڈاکہ ڈال کر، دوسرے انسان کی مجبوری سے فائدہ اٹھا كر حاصل كئے ہيں۔ للذا كنتي ميں توبيہ يہيے شايد اضافہ كر ديں، ليكن تمهيں چين. کینے نہیں دیں گے۔ اور کوئی دوسرا مخض تمہاری جیب پر ڈاکہ ڈال دے گا، اور اس سے زیادہ تکال کر لے جائے گا، آج بازاروں میں یمی ہورہاہے کہ آپ نے ملاوث كر كے وحوكہ دے كر يميے كمائے۔ دوسرى طرف دومسلح افراد آپ كى و كان ميں داخل ہوئے۔ اور اسلحہ كے زورير آب كاساراا ثانة اٹھاكر لے گئے۔ اب بتائي، جويمي آپ نے حرام طريقے سے كمائے تھے۔ وہ فاكدہ مند ثابت ہوئے، یانقصان دہ ٹابت ہوئے؟لیکن اگر تم حرام طریقنہ اختیار نہ کرتے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ درست رکھتے تواس صورت میں پیدیٹے اگرچہ کنتی میں کچھ کم ہوتے۔ لیکن تمهارے لئے آرام اور سکون اور چین کا ذرایعہ بنتے۔

# عزاب كاسبب كناه بين

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بہت امانت اور دیانت کے ساتھ پیسے کمائے تھے، اس کے باوجود ہماری دکان پر بھی ڈاکو آگئے، اور لوث کر لے گئے ۔

سبات سے کہ ذراغور کرو کہ اگرچہ تم نے امانت اور دیانت سے کمائے سے کمائے سے کہ ذراغور کرو کہ اگرچہ تم نے امانت اور دیانت سے کمائے سے ۔

ستھے۔ لیکن یقین کرو کہ تم سے کوئی نہ کوئی گناہ ضرور سرزد ہوا ہوگا۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ بھی فرمارے ہیں کہ جو کچھ تہیں مصیبت پہنچ رہی ہے۔ وہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے پہنچ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ تم نے کوئی گناہ کیا ہو، ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے پہنچ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ تم نے کوئی گناہ کیا ہو،

لیکن اس کاخیال اور دھیان نہیں کیا، ہوسکتا ہے کہ تم نے زکوۃ پوری اوانہ کی ہو، یازکوۃ کا حساب سیجے نہ کیا ہو۔ یا اور کوئی گناہ کیا ہو۔ اس کے نتیجے میں یہ عذاب تم مرآ ایم

یہ عذاب سب کو اپنی لیبیٹ میں لے لے گا

ووسرے یہ کہ جب کوئی گناہ معاشرے میں پھیل جاتا ہے، اور اس گناہ سے کوئی روکنے والا بھی نہیں ہو تا تواس وقت جب اللہ تعالی کا کوئی عذاب آتا ہے تو عذاب یہ نہیں دیکھتا کہ کس نے اس گناہ کا ار تکاب کیا تھا، اور کس نے نہیں کیا تھا۔ بلکہ وہ عذاب عام ہوتا ہے تمام لوگ اس کی لیبٹ میں آجاتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم کا ارشاد ہے:

وَاتَّقُوا فِنْ مُنْ لَّا تُوسِيْبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً

( سورة الانفال: ٢٥)

یعن اس عذاب سے ڈرو، جو صرف ظالموں ہی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا، بلکہ جو لوگ ظلم سے علیحدہ تھے۔ وہ بھی اس عذاب میں پکڑے جائیں گے، اس لئے کہ اگرچہ بیہ لوگ خود تو ظالم نہیں تھے۔ لیکن بھی ظالم کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش نہیں کی۔ بھی ظلم کو منانے کی جدو جمد نہیں کی، اس ظلم کے خلاف ان کی پیشانی پر بل نہیں آیا، اس لئے گویا کہ وہ بھی اس ظلم میں ان کے ساتھ شامل تھے۔ لہذا بیہ کہنا کہ ہم تو بڑی امانت اور دیانت کے ساتھ تجارت کر رہے تھے، اس کے باوجود ہمارے ہاں چوری ہو گئے۔ اور ڈاکہ پڑ گیا، اتن بات کہ وینا کافی نہیں۔ اس لئے کہاں جوری ہو گئے۔ اور ڈاکہ پڑ گیا، اتن بات کہ وینا کافی نہیں۔ اس لئے کہاں جوری ہو گئے۔ اس لئے اس عذاب میں تم بھی گر فتار ہو گئے۔

غیر مسلموں کی ترقی کاسبب

ایک زمانه وه تفاجب مسلمانون کابیه شیوه تفاکه تجارت بالکل صاف ستحری

ہو۔ اس میں دیانت اور امانت ہو۔ دھو کہ اور فریب نہ ہو۔ آج مسلمانوں نے تو ان چیزوں کو چھوڑ دیا، اور انگریزوں اور امریکیوں اور دوسری مغربی اقوام نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا، اور انگریزوں اور امریکیوں اور دوسری مغربی اقوام نے ان چیزوں کو اپنی تجارت میں اختیار کر لیا، اس کا نتیجہ سے کہ ان کی تجارت کو فروغ ہورہا ہے۔ دنیا پر چھا گئے ہیں۔ میرے والد ماجد حضرت مفتی محد شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یاد رکھو، باطل کے اندر کھی ابھرنے اور ترتی کرنے کی طافت ہی نہیں۔ اس لئے کہ قرآن کریم کا صاف ارشاد ہے:

"إِنَّ الْبَاطِلُ كَاتَ مَّ هُوقًا"

یعیٰ باطل تو مننے کے لئے آیا ہے، لیکن اگر بھی تہیں یہ نظر آئے کہ کوئی باطل رق کر رہا ہے، ابھررہا ہے۔ تو بچھ لو کہ کوئی حق چیزاس کے ساتھ لگ گئی ہے۔ اور اس حق چیز نے اس کو ابھار دیا ہے۔ لہذا یہ باطل لوگ جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اس کا نقاضہ تو یہ تھا کہ ان کو دنیا کے اندر بھی ذلیل اور رسوا کر دیا جاتا۔ لیکن پچھ حق چیزیں ان کے ساتھ لگ گئیں، وہ امانت اور دیانت جو حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیں سکھائی تھی، وہ انہوں نے اختیار کرلی، اس کے نتیج میں اللہ تعالی نے ان کی تجارت کو ترقی عطافر مائی، آج وہ پوری دنیا پر چھا گئے۔ اور میں اللہ تعالی نے ان کی تجارت کو ترقی عطافر مائی، آج وہ پوری دنیا پر چھا گئے۔ اور میں افتار کرلی، اور یہ نہ سوچا کہ یہ دھو کہ، فریب آگے چل کر ہماری اپنی تجارت کو بھوڑ دیا، اور دیو گئی۔ تو وقع کے خاطر امانت اور دیانت کو چھوڑ دیا، اور دھو کہ، فریب تا گے چل کر ہماری اپنی تجارت کو تاہ وہ وہرباد کر دے گی۔

#### سلمانول كاطرة امتياز

مسلمان کاایک طروًا متیازیہ ہے کہ وہ تجارت میں بھی دھوکہ اور فریب نہیں دیتا، ناپ تول میں بھی کمی نہیں کرتا، بھی ملاوث نہیں کرتا، امانت اور دیانت کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے ایساہی معاشرہ پیش کیا اور صحابہ کرام کی شکل میں ایسے ہی لوگ تیار کئے، جنہوں نے تجارت میں بڑے سے بڑے نقصان کو گوارہ کر لیا، لیکن وھو کہ اور فریب دینے کو گوارہ نہیں کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تجارت بھی چکائی، اور ان کی سیاست بھی چکائی۔ ان کا بول بالا کیا۔ اور انہوں نے دنیا سے اپی طاقت اور قوت کالوہا منوایا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ عام مسلمان نہیں بلکہ وہ مسلمان جو پانچ وقت کی نماز پا بندی سے اداکرتے ہیں۔ لیکن جب وہ بازار میں جاتے ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام صرف میں جاتے ہیں تو سب احکام بھول جاتے ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام صرف مسجد تک کے لئے ہیں۔ بازار کے لئے نہیں۔ خدا کے لئے اس فرق کو ختم کریں۔ مسجد تک کے لئے ہیں۔ بازار کے لئے نہیں۔ خدا کے لئے اس فرق کو ختم کریں۔ اور زندگی کے تمام شعبوں ہیں اسلام کے تمام احکامات کو بجالائیں۔

#### خلاصه

خلاصہ بیر کہ " تطفیف" کے اندر وہ تمام صورتیں داخل ہیں، جس میں ایک شخص اپناحی تو پورا پورا وصول کرنے کے لئے ہروقت تیار رہے۔ لیکن اپنے ذمے جو دوسروں کے حقوق واجب ہیں۔ وہ اس کوادانہ کرے، ایک حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

#### لايومن احدكمحتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه

(سیح بخاری، کتاب الایمان، باب من الایمان ان بعب لاخید ما بعب لنفسه)

لینی تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لئے بھی وہی چیز پیندنہ کرے جو اپنے لئے پیند کر تا ہے " یہ نہ ہو کہ اپنے لئے تو بیانہ کچھ اور ہے، اور دو مرول کے لئے بیانہ کچھ اور ہے۔ جب تم دو سرول کے ساتھ کوئی معاملہ کوئی دو سرا شخص میرے ساتھ کوئی معاملہ کوئی ووسرا شخص میرے ساتھ کر تا تو بچھے ناگوار ہوتا، میں اس کو اپنے اوپر ظلم تصور کرتا۔ تواگر میں بھی بیہ معاملہ جب دو مرول کے ساتھ کرول گاتو وہ بھی آخر انسان ہے۔ اس کو میں بھی بیہ معاملہ جب دو مرول کے ساتھ کرول گاتو وہ بھی آخر انسان ہے۔ اس کو میں بھی بیہ معاملہ جب دو مرول کے ساتھ کرول گاتو وہ بھی آخر انسان ہے۔ اس کو

بھی اس سے ناگواری اور بریشانی ہوگی۔ اس پر ظلم ہو گا، اس لئے بھیے بیہ کام نہیں کرنا جاہئے۔

لنذاہم سباپ گربان میں منہ ڈال کر دیکھیں اور ضح ہے لے کر شام تک کی زندگی کا جائزہ لیس کہ کمال کمال ہم سے حق تلفیال ہورہی ہیں، کم ناپنا، کم تو تنا، دھو کہ دینا، ملاوٹ کرنا، فریب دینا، عیب دار چیز فروخت کرنا، یہ تجارت کے اندر حرام ہیں۔ جس کی وجہ سے تجارت پر اللہ تعالی کی طرف سے وہال آرہا ہے۔ یہ سب حق تلفی اور "تطفیف" کے اندر داخل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کواس حقیقت کا فیم اور اور اک عطافرہائے، اور حقوق اوا کرنے کی توفیق عطافرہائے، اور "تطفیف" کے وہال اور عذاب سے ہمیں نجات عطافرہائے۔ آمین واخد دعوانان الحمد منه درب العالمين





خطاب صفرت مولانا محدنقی عنمانی صاحب مرطلهم ضبط و ترتیب محدعب دانشر مین تاریخ معلوم ترتیب المرج فری ما ۱۹۹ مین تاریخ مین المرج فری ما ۱۹۹ مین المام مین الما

#### بِسْ عُاللَه الرَّحُمانِ الرَّحِيثِ

# بھائی بھائی بن جاؤ

الحمد لله غمده و شتعينه و نستغفي و نؤمن به و المؤمن المها والمؤمن الله ومن الله والله والله والله والله و الله و الله

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاصْلِحُوا بَايِّتَ اَخَوَيْكُمُ وَاتَّقُوااللَّهَ لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وخوب على ذلك من الشاهدين والشاكرين والتحمد لله من الشاهدين والشاكرين والحمد لله من العالمين .

(الجرات: ١٠)

### أبيت كامفهوم

سے آیت جو ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تہام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں للذا تہمارے دو بھائیوں کے در میان کوئی رنجش یالزائی ہوگئی: و تو تہمیں چاہئے کہ ان کے در میان صلح کراؤاور صلح کرانے میں اللہ سے ڈرو آگہ تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سزاوار اور مستخق ہو جاؤ۔

### جھاڑے وین کومونڈنے والے ہیں

قرآن وسنت میں غور کرنے سے بیہ بات واضح ہو کر سامنے آجاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے باہمی جھگڑے کسی قیمت پر بہند نہیں، مسلمانوں کے در میان لڑائی ہو یا جھگڑا ہو یا ایک دوسرے سے کھچاؤا در تناؤکی صورت بیدا ہو یار بخش ہو بیہ اللہ تعالیٰ کو بہندیدہ نہیں بلکہ تعلم بیہ ہے کہ حتیٰ الامکان اس آبس کی رنجشوں اور جھگڑوں کو، باہمی نفرتوں اور عداوتوں کو کسی طرح ختم کرو۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام طرح ختم کرو۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام صدقہ سے بھی افضل ہے؟ ارشاد فرمایا:

"اصلاح ذات البين فساد ذات البين الحالقة" (ابودادُر كتاب الادب باب في اصلاح ذات البين)

یعنی لوگوں کے درمیان صلح کرانا۔ اور اس لئے آس کے جھگڑے مونڈ نے والے ہیں یعنی مسلمانوں کے درمیان آپس میں جھگڑے کوڑے ہو جائیں، فساد برپا ہو جائے، ایک دوسرے کا نام لینے کے روا دار نہ رہیں۔ ایک دوسرے سے بات نہ کریں بلکہ ایک دوسرے سے زبان اور ہاتھ سے لڑائی کریں سے چیزیں انسان کے دین کو مونڈ دینے والی ہیں یعنی انسان کے اندر جو دین کا جذبہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی افراعت کا جو جذبہ ہے وہ اس کے ذریعہ ختم ہو جاتا ہے بالاخر انسان کا دین تباہ ہو جاتا ہے اس لئے فرمایا کہ آپس کے جھگڑے اور فساد سے بچو۔

بزرگوں نے فرمایا کہ آپس میں لڑائی جھگڑا کرتا، اور ایک دوسرے سے
الخض اور عداوت رکھنایہ انسان کے باطن کو اتنازیادہ تباہ کرتا ہے کہ اس سے زیادہ
تباہ کرنے والی چیز کوئی اور نہیں ہے اب اگر انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے روزے بھی
ر کھ رہا ہے تسبیحات بھی پڑھ رہا ہے وظیفے اور نوافل کا بھی یا بند ہے ان تمام
باتوں کے ساتھ ساتھ اگر وہ انسان لڑائی جھگڑے میں لگ جاتا ہے تو یہ لڑائی جھگڑا
اس کے باطن کو تباہ و برباد کر دیگا اور اس کو اندر سے کھو کلا کر دیگا۔ اس لئے کہ اس
لڑائی کے نتیج میں ) کے دل میں دوسرے کی طرف سے بغض ہو گا اور اس بغض
کی خاصیت ہے کہ یہ انسان کو بھی انسان کو بھی انسان سے دیتا لہذا وہ انسان
دوسرے کے ساتھ بھی ہاتھ سے زیادتی کریگا بھی زبان سے زیادتی کریگا بھی
دوسرے کے ساتھ بھی ہاتھ سے زیادتی کریگا بھی زبان سے زیادتی کریگا بھی

# الله كى بارگاه ميں اعمال كى پيشى

صیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ہر پیر کے دن اور جعرات کے دن تمام انسانوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
پیش کئے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ یوں تو ہروقت
ساری مخلوق کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر شخص کے عمل سے
واقف ہیں یساں تک ولوں کے بھید کو جانے ہیں کہ کس کے دل میں کس وقت کیا
خیال آرہا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھراس عدیث کا کیامطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ
خیال آرہا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھراس عدیث کا کیامطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ
کی بارگاہ میں اعمال پیش کئے جاتے ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ
سب کچھ جانے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہت کا نظام اس طرح بنایا ہے کہ
ان دو دنوں میں مخلوق کے اعمال پیش کئے جائیں تاکہ ان کی بنیاد پر ان کے جنتی یا
ان دو دنوں میں مخلوق کے اعمال پیش کئے جائیں تاکہ ان کی بنیاد پر ان کے جنتی یا

# وہ شخص روک لیا جائے

بسرحال اعمال بیش ہونے کے بعد جب کسی انسان کے بارے میں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ شخص اس ہفتے کے اندر ایمان کی حالت میں رہااور اس نے اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھرا یا تواللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں آج کے دن اس کی مغفرت کا علان کر تا ہوں۔ یعنی یہ شخص ہمیشہ جنم میں نہیں رہیگا بلکہ کسی نہ کسی وقت جنت میں ضرور داخل ہو جائیگا للذا اس کے لئے جنت کے دروازے کھول دیئے جائیں لیکن ساتھ ہی اللہ تعالی یہ اعلان بھی فرما دیتے ہائیں لیکن ساتھ ہی اللہ تعالی یہ اعلان بھی فرما دیتے ہیں:

الاس بينه وبين اخيه شحناء فيقال انظرواهذين حتى مسطلحا أ

(ابوداؤد، کتاب الادب، باب بین بھجر اخاہ المسلم)
لیکن جن دو مخصول کے در میان آپس میں کینہ اور بغض ہو
ان کو روک لیا جائے۔ ان کے جنتی ہونے کا فیصلہ میں ابھی
مبین کرتا، یماں کہ ان دونوں کے در میان آپس میں صلح نہ
ہو جائے۔

# بغض سے کفر کااندیشہ

سوال ہے ہے کہ اس شخص کے جنتی ہونے کا اعلان کیوں روک دیا گیا؟
بات دراصل ہے ہے کہ یوں تو جو شخص بھی کوئی گناہ کرے گا، قاعدے کے
اعتبارے اس کو اس گناہ کا بدلہ ہدیتا اس کے بعد جنت میں جائیگالیکن اور جتنے
گناہ ہیں ان کے بارے میں یہ اندیشہ نہیں ہے کہ وہ گناہ اس کو کفر اور شرک میں
مبتلا کر دیں گے، اس لئے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ چونکہ صاحب ایمان ہے اس
لئے اس کے جنتی ہونے کا اعالیٰ ایمی کر دو۔ جمال تک اس کے گناہوں کا تعلق

ہونے کا فیصلہ اس سے آب کر لیگاتو معاف ہو جائیں گے اور اگر توبہ نہیں کریگاتو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ان گناہوں کی سزابھگت کر جنت میں چلا جائیگا۔ لیکن بغض اور عداوت ایسے گناہ ہیں کہ ان کے بارے میں یہ اندیشہ ہے کہ کہیں یہ اس کو کفراور شرک میں مبتلانہ کر دیں اور اس کا ایمان سلب نہ ہو جائے اس لئے ان کے جنتی ہونے کا فیصلہ اس وقت تک کے لئے روک دوجب تک یہ دونوں آپس میں صلح نہ کر لیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں میں آپس کا باہمی بغض اور نفرت کنا نابیند ہے۔

# شب برات میں بھی مغفرت نہیں ہوگی

شب برات کے بارے میں بیہ حدیث آپ حضرات نے سی ہوگی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما یا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت انسانوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ استے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں جتنے قبیلہ کلب کی بحریوں کے جسم پر بال ہیں، لیکن دو آدمی ایسے ہیں کہ ان کی مغفرت اس رات میں بھی شبیں ہوتی ایک وہ شخص جس کے دل میں دوسرے مسلمان کی طرف سے بغض ہو کینہ ہواور عداوت ہو۔ وہ رات جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ہوائیں چل رہی میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ہوائیں چل رہی ہیں، اس حالت میں بھی وہ شخص اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ دوسرا ہیں، اس حالت میں بھی وہ شخص اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ دوسرا ہوگی۔

## بغض کی حقیقت

اور ''لغض'' کی حقیقت سے ہے کہ دوسرے شخص کی بد خواہی کی فکر کرنا کہ اس کو کسی طرح نقصان پہنچ جائے یااس کی بد نامی ہو، لوگ اس کو براسمجھیں اس پرکوئی بیاری آجائے اس کی تجارت بند ہو جائے یا اس کو تکلیف پہنچ جائے تواگر دل میں دوسرے شخص کی طرف سے بدخواہی پیدا ہو جائے اس کو "بغض" کہتے ہیں لیکن اگر ایک شخص مظاوم ہے، کسی دوسرے شخص نے اس پر ظلم کیا ہے تو ظاہر ہے کہ مظلوم کے دل میں ظالم کے خلاف جذبات پیدا ہو جاتے ہیں اور اس کا مقصد ایٹ آپ سے اس ظلم کو دفع کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ ظلم نہ کرے توالی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس ظلم کو دفع کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ ظلم نہ کرے توالی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس ظلم کو دفاع کرنے کی اور اپنے سے ظلم کا دفاع کرنے کی بھی اجازت دی ہے چنا نچہ اس وقت مظلوم اس ظالم کے اس ظلم کو تواجھانہ سمجھے بلکہ اس کو ہر اسمجھے لیکن اس وقت بھی اس ظالم کی ذات سے کوئی کینہ نہ رکھے اس کی بلکہ اس کو ہر اسمجھے لیکن اس وقت بھی اس ظالم کی ذات سے کوئی کینہ نہ رکھے اس کی ذات سے بغض نہ کرے اور نہ بدخواہی کی فکر کرے تو مظلوم کا یہ عمل بغض میں داخل نہ ہوگا۔

# حسد اور كينه كالبهترين علاج

سے "بغض" حدے پیداہوتا ہے۔ دل میں پہلے دومرے کی طرف سے حد پیداہوتا ہے کہ وہ آگے بردھ گیا، میں بیچے رہ گیااور اباس کے آگے بردھ جانے کی وجہ سے دل میں جان اور کڑھن ہورہی ہے گفن ہورہی ہے اور دل میں سے خواہش ہورہی ہے کہ میں اس کو کسی طرح کا نقصان پہنچاؤں اور نقصان پہنچانا قدرت اور اختیار میں نہیں ہے اس کے نتیج میں جو گھٹن پیدا ہورہی ہے اس سے قدرت اور اختیار میں نہیں ہے اس کے نتیج میں جو گھٹن پیدا ہورہی ہے اس سے انسان کے دل میں "بیدا ہو جاتا ہے للذا "بغض" سے نیچ کا پہلارات سے انسان کے دل میں "بیدا ہو جاتا ہے للذا "بغض" میں ہے حد دور کرنے کا طریقہ سے بیان فرمایا کہ اگر کسی شخص کے دل میں سے حسد بیدا ہو جائے کہ وہ مجھ سے طریقہ سے بیان فرمایا کہ اگر کسی شخص کے دل میں سے حد بیدا ہو جائے کہ وہ مجھ سے آگے کیوں بڑھ گیا تو اس حد کا علاج سے ہے کہ وہ اس مخض کے حق میں سے دعا کر رہا اللہ اس کو اور ترتی عطافرہا۔ جس وقت اس کے حق میں سے دعا کر رہا اللہ اس کو اور ترتی عطافرہا۔ جس وقت اس کے حق میں سے دعا کر رہا اللہ اس کی اللہ وقت دل پر آرے چل جائیں گے، اس کے لئے دل توبیہ چاہ رہا ہے کہ اس کی ترتی

نہ ہوبلکہ نقصان ہوجائے لیکن زبان سے وہ سے دعاکر رہاہے کہ یااللہ اس کواور ترقی عطافرہا۔ چاہے دل پر آرے چل جائیں لیکن بتکلف اور زبردستی اس کے حق میں دعاکرے۔ حمد دور کرنے کا یہ بمترین علاج ہے اور جب حمد دور ہوجائے گاتو انشاء اللہ بغض بھی دور ہوجائے گالہذا ہر شخص اپنے دل کو شول کر دیکھ لے اور جس کے بارے میں بھی یہ خیال ہو کہ اس کی طرف سے دل میں بغض یا کینہ ہے تواس کے بارے میں بھی یہ خیال ہو کہ اس کی طرف سے دل میں بغض یا کینہ ہے تواس شامل کر لے یہ حمد اور کینہ کا بہترین علاج ہے۔

# وشمنول بررحم، نبی کی سیرت

دیکھئے، مشرکین مکہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر ظلم کرنے اور آپ کو تکلیف دینے، ایذاء پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہاں تک آپ کے خون کے بیاسے ہوگئے، اعلان کر دیا کہ جوشخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائےگا، س کو سواونٹ انعام میں ملیں گے۔ غروہ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیروں کی بارش کی حتی کہ آپ کا چرہ انور زخمی ہوگیا، وندان مبارک شہید ہوے لیکن اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بیہ وعائقی کہ ب

#### " الله م اهد قومى فانه م لا يعلمون"

اے اللہ میری قوم کوہدایت عطافرمائے ان کو علم نہیں ہے یہ ناواقف اور جاہل ہیں میری بات نہیں سمجھ رہے ہیں اس لئے میرے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اندازہ لگائے کہ وہ لوگ ظالم محے اور ان کے ظلم میں کوئی شک نہیں تھالیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کی طرف سے بغض اور کینہ کاخیال بھی پیدا نہیں مواتو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت اور آپ کا اسوہ ہے کہ بدخواہی سے نہ دیں بلکہ اس کے حق میں دعا کریں اور یہی حد اور خواہی کا جادری حد اور میں دعا کریں اور یہی حد اور

بغض کو دور کرنے کا بہترین علاج ہے۔

بہر حال، میں یہ عرض کر رہاتھا کہ یہ آپس کے جھاڑے آخر کار دل میں بغض اور حسد پیدا کر دیتے ہیں، اسلئے کہ جب جھاڑا لمباہ و تو دل میں بغض ضرور پیدا ہوگا۔ اور جب بغض پیدا ہوگا تو دل کی دنیا تباہ ہو جائیگا، اور باطن خراب ہوگا، اور اسکے نتیج میں انسان اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیگا، اسلئے تھم یہ ہے کہ آپس کے جھاڑے سے بچو، اور ان سے دور رہو۔

# جھڑا علم کانور زائل کر دیتاہے

یمان تک کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جھڑا تو جسمانی ہوتا ہے، جس میں ہاتا بائی ہوتی ہے اور ایک جھڑا پڑھے لکھوں کا اور علماء کا ہوتا ہے، وہ ہے مجادلہ، مناظرہ اور بحث و مباحثہ، ایک عالم نے ایک بات پیش کی، دوسرے نے اسکے خلاف بات کی، اس نے ایک ولیل دی، دوسرے نے اسکی ورسرے نے اسکی ولیل کار دلکھ دیا، سوال وجواب اور رو وقدح کا ایک لامتناہی سلسلہ چل پڑتا ہے، اسکو بھی بڑر گوں نے بھی پند نمیں فرمایا، اسلے کہ اسکی وجہ سے باطن کا نور زائل ہو جاتا ہے۔ چنا نچہ بھی حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"المراء يذهب بنوس العلم"

لین علمی جھڑے علم کے نور کو ذائل کر دیتے ہیں ۔ دیکھئے، ایک تو ہوتا ہے "نذاکرہ" مثلاً ایک عالم نے ایک مسلم بیش کیا، دوسرے عالم نے کما کہ اس مسلم میں مجھے فلاں اشکال ہے، اب دولوں بیٹے کر افہام و تعنیم کے ذریعہ اس مسلم کو کرنے میں گئے ہوئے ہیں، یہ ہے "نذاکرہ" یہ براا چھاعمل ہے، لیکن یہ جھڑا کہ ایک عالم نے دوسرے کے خلاف ایک مسللے کے سلسلے میں اشتمار شائع کر دیا، یا کوئی پمفلٹ یا کتاب شائع کر دی، اب دوسرے عالم نے اس کے خلاف کتاب شائع کر دی، اب دوسرے عالم نے دوسرے کے خلاف کتاب شائع کر دی، اس کے خلاف تقریر کر دی۔ دوسرے عالم نے دوسرے عالم کے اسکے خلاف تقریر کر دی۔ دوسرے عالم کے اسکے خلاف تقریر کر دی۔ دوسرے عالم کے اسکے خلاف تیرائے

خالفت كاسلىلە قائم ہو گيا۔ بيہ ہے "مجادله اور جھڑا" جس كو ہمارے برزگوں نے : ائمه دين نے بالكل پيند نہيں فرمايا۔

# حصرت تھانوی سے کی قوت کلام

کیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب رحمة الله علیہ کو الله تعالی فی قوت کلام میں ایرا کمال عطافرایا تھا کہ اگر کوئی شخص کی بھی مسلہ پر بحث و مباحثہ کیلئے آجاتا تو آپ چندمنٹ میں اسکو لاجواب کر دیتے تھے، بلکہ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحص صاحب تدس الله مرت آپ خارشاد فرمایا کہ:

تھے اور بستر پر لیٹے ہوئے تھے، اس وقت آپ فیارشاد فرمایا کہ:

"الحمد لله، الله تعالی کی رحمت کے بحروے پر یہ بات کہتا ہوں ہے،

کہ اگر ساری دنیا کے عقل مند لوگ جمع ہوکر آجائیں، اور اسلام کے کس بھی معمولی ہے مسئلے پر کوئی اعتراض کریں تو اسلام کے کس بھی معمولی ہے مسئلے پر کوئی اعتراض کریں تو انشاء الله یہ ناکارہ دو منٹ میں ان کو لاجواب کر سکتا ہے ۔

اشاء الله یہ ناکارہ دو منٹ میں ان کو لاجواب کر سکتا ہے ۔

شان ہے "

گوئی آدمی کی مسئلہ پر بات چیت کر آماق چند منٹ سے نیادہ کوئی آدمی کی مسئلہ پر بات چیت کر آماق چند منٹ سے نیادہ

# مناظرہ سے عموماً فائدہ نہیں ہوتا

خود حصرت تھانوی فرماتے ہیں کہ جب میں دارالعلوم دیوبند سے درس نظامی کر کے فارغ ہوا تواس وفت مجھے باطل فرتوں سے مناظرہ کرنے کابہت شوق تھا۔ چٹانچہ کبھی شیعوں سے مناظرہ ہو رہا ہے، کبھی غیر مقلدین سے تو کبھی برطوبوں سے کبھی ہندووں سے، اور کبھی سکھوں سے مناظرہ ہورہا ہے، چونکہ نیانیا فارغ ہوا تھا، اسلے شوق اور جوش میں یہ مناظرے کر تارہا لیکن بعد میں میں نے مناظرے سے تو بہ کرلی، اسلے کہ تجربہ یہ ہوااس سے فائدہ نہیں ہوتا بلکہ اپنی باطنی کیفیات پراس کا اثر پر تا ہے، اس لئے میں نے اسکو چھوڑ دیا ہے۔ بہر حال، جب ہمارے برز گوں نے حق وباطل کے ور میان بھی مناظرے کو پہند نہیں فرمایا تو پھر اپنی نفسانی جواہشات کی بنیاد پر، یا دنیاوی معاملات کی بنیاد پر مناظرہ کر خواہ کر دیتا جھڑا اکرنے کو کہے بہند فرما سکتے ہیں، یہ جھڑا ہمارے باطن کو خراب کر دیتا

جنت میں گھر کی ضانت

ایک حدیث میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم فے ارشاد فرمایا:
" ومن تدك المراء وهومحق ببى له فى وسط الجنة "
(تذى باب ماجاء فى الراء ج ٢ص ٢٠)

لیمی میں اس فخص کو جنت کے پیچوں پیچ گھر دلوائے کا ذمہ دار ہوں جو حق پر ہوئے کے باوجود بید خیال کر تا ہے کہ اوجود ہھڑا چھوڑ دے ، لیمی جو فخص حق پر ہوئے کے باوجود بید خیال کر تا ہے کہ اگر میں حق کا زیادہ مطالبہ کرو نگاتو جھڑا گھڑا ہو جائے، چلواس حق کو چھوڑ دو، تاکہ جھڑا ختم ہو جائے ، اس کیلئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہے ہیں کہ میں اسکو جنت کے پیچوں پیچ گھر دلوائے کا ذمہ دار ہوں ۔ اس سے اندازہ لگائے کہ مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھگڑا ختم کرانے کی کتی فکر تھی، تاکہ آپس کہ مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھگڑا ختم کرانے کی کتی فکر تھی، تاکہ آپس کے جھگڑے ختم ہو جائیں، ہاں ، اگر کہیں معالمہ بہت آگے بڑھ چائے ، اور قابل برداشت نہ ہو تو ایس صورت میں اسکی اجازت ہے کہ مظلوم ظالم کا دفاع بھی کرے ، اور اس سے بدلہ لین بھی جائز ہے ، لیکن حتی الامکان میہ کوشش ہو کہ جھگڑا کرے ، اور اس سے بدلہ لین بھی جائز ہے ، لیکن حتی الامکان میہ کوشش ہو کہ جھگڑا کتم ہو جائے۔

# جھکڑوں کے نتائج

آج ہمارامعاشرہ جھروں سے بھر گیاہ، اسکی بے برکتی اور ظلمت پورے معاشرے میں اس قدر چھائی ہوئی ہے کہ عبادتوں کے نور محسوس نہیں ہوتے، چھوٹی چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھڑے ہورہے ہیں، کہیں خاندانوں میں جھڑے ہیں، تو کہیں میاں بیوی میں جھڑا ہے، کہیں دوستوں میں جھڑا ہے، کہیں بھائیوں کے درمیان جھڑا ہے، کہیں رشتہ داروں میں جھڑا ہے، اور تو اور علماء کرام کے درمیان جھڑا ہے، کو رہے ہیں، اور درمیان آپس میں جھڑے ہورہے ہیں، اہل دین میں جھڑے ہورہے ہیں، اور اسکے نتیج میں دین کا نور ختم ہو چکا ہے۔

# جھڑے کس طرح ختم ہوں؟

اب سوال میہ ہے کہ میہ جھگڑے کس طرح ختم ہوں؟ تھیم الامت حضرت مولانا محداشرف علی صاحب تھانوی رجھۃ اللہ علیہ کاایک ملفوظ آپ حضرات کو سنا آہوں ، جو بڑا زرین اصول ہے، اگر انسان اس اصول پر عمل کر لے توامیہ ہے کہ پچھیٹر فیصد جھگڑے تو وہیں ختم ہو جائیں، چنانچہ فرمایا کہ:

"ایک کام نیه کرلو که دنیا والوں سے امید باندھنا چھوڑ دو، جب امید چھوڑ دو کے توانشاء اللہ بھر دل میں بھی بغض اور جھڑے کا خیال نہیں آئیگا"

دوسرے لوگوں سے جو شکایتی پیدا ہو جاتی ہیں، مثلاً یہ کہ فلاں شخص کو ایسا کرنا چاہئے تھا، اس نے نہیں کیا، جیسی میری عزت کرنی چاہئے تھی، اس نے ایسی عزت نہیں کی، جیسی میری خاطر مدارات کرنی چاہئے تھی، اس نے ویسی نہیں کی، یا فلاں شخص کے ساتھ میں نے فلاں احسان کیا تھا، اس نے اس کا بدلہ نہیں دیا، وغیرہ وغیرہ ، یہ شکایتی اسلئے پیدا ہوتی ہیں کہ دوسروں سے توقعات وابستہ کررکھی

ہیں، اور جب وہ توقع پوری نہیں ہوئی تواسکے تیجے ہیں دل میں گرہ پر گئی کہ اس نے میرے ساتھ اچھابر ہاؤ نہیں کیا، اور دل میں شکایت پیدا ہوگئی ۔۔ ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تہمیں کسی سے کوئی شکایت پیدا ہو جائے تواس سے جاکر کہدو کہ مجھے تم سے یہ شکایت ہے، تمماری بیات مجھے اچھی نہیں گئی، جھے بری گئی، پیند نہیں آئی، بیہ کہ کر اپنا دل صاف کرلو، کیمن آجھی نہیں گئی، جھے بری گئی، پیند نہیں آئی، بیہ کہ کہ اپنا دل صاف کرلو، کیمن آجکل بات کہ دو اس بات کو اور اس شکایت کو دل میں لیکر بیٹھ جاتا ہے ۔۔ اسکے بعد کسی اور موقع پر کوئی اور بات پیش آگئی، ایک گرہ اور پڑگئی، چنا نچھ آہستہ آہستہ دل میں گرھیں پردتی چلی جاتی ہیں، اور بغض کے نتیج گرھیں پردتی چلی جاتی ہیں، وہ پھر بغض کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، اور بغض کے نتیج میں آپس میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔

## توقعات مت رکھو

اسلئے حصرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جھائے ہے کہ بیٹے ہوکہ
کاٹوکہ کی سے کوئی توقع ہی مت رکھو کیا مخلوق سے توقعات وابسۃ کئے بیٹے ہوکہ
فلال بیہ دیدیگا، فلال بیہ کام کر دیگا، توقع تو صرف اس سے وابسۃ کروجو خالق اور
مالک ہے بلکہ دنیا والوں سے توبرائی کی توقع رکھو کہ ان سے تو بھیشہ برائی ہی سلیگی،
اور پھر برائی کی توقع رکھنے کے بعداگر بھی اچھائی مل جائے تواس وقت اللہ تعالیٰ کا
شکر اواکروکہ یا اللہ، آپ کاشکر اور احسان ہے اور اگر برائی ملے تو پھر خیال کر
لوکہ جھے تو پہلے ہی برائی کی توقع تھی، تواب اسکے نتیج میں دل میں شکایت اور پخض
پیدائیس ہوگا۔ اور پھر دشنی بھی پیدائیس ہوگی، نہ جھگڑا ہوگا، للذاکس سے توقع ہی

بدله لینے کی نیت مت کرو

اس طرح حضرت تفانوی رحمة الله عليه في ايك اور اصول بيه بيان فرمايا

کہ جب تم کسی دوسرے کے ساتھ کوئی نیکی کرو، یااچھاسلوک کرو، توصرف اللہ کو راضی کرنے کیلئے کرو، مثلاً کسی کی مدد کرو، یا کسی مخف کی سفارش کرو، یا کسی کے ساتھ اچھابر آؤ کرویا کسی کی عزت کرو، توبیہ سوچ کر کرو کہ میں اللہ کوراضی کرنے کیلئے سے بر آؤ کر رہا ہوں، این آخرت سنوار نے کیلئے سے کام کر رہا ہوں، جب اس نیت کے ساتھ اچھا بر تاؤ کرو گے تواس صورت میں اس بر تاؤ پر بدلہ کا انظار نہیں ارو کے \_اب اگر فرض کریں کہ آپ نے ایک شخص کے ساتھ اچھاسلوک کیا، مگر اس شخص نے تمہارے اجھے سلوک کا بدلہ اجھائی کے ساتھ نہیں دیا، اور اس نے تمهارے احسان کرنے کو بھی تشکیم ہی شمیں کیا، تواس صورت میں ظاہرہے کہ آپ کے دل میں ضرور میہ خیال پیدا ہو گا کہ میں نے تواس کے ساتھ میہ سلوک کیا تھا، اور اس نے میرے ساتھ الٹاسلوک کیا، لیکن اگر آپ نے اسکے ساتھ اچھا سلوک صرف اللہ کو راضی کرنے کیلئے کیا تھا، تواس صورت میں اسکی طرف سے برے سلوک بر مجھی شکایت پیدا نہیں ہوگی، اسلئے کہ آپ کا مقصد تو صرف الله تعالیٰ کی رضائقی۔ آگر ان دواصولوں پر ہم سب عمل کرلیں تو پھر آپس کے تمام جھڑے ختم ہو جائیں۔ اور اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے، جوابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ، جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حق پرہوتے ہوئے جھکڑا چھوڑ دے تو میں اس شخص کو جنت کے ہیجوں بیج لمر ولوائے کا ذمہ دار ہول۔

# حضرت مفتى صاحب كاعظيم قرباني

ہم نے اپ والد ماجد حضرت مفتی محمہ شفیع صاحب قدس اللہ سرہ کی پوری زندگی میں اس حدیث پر عمل کرنے کا اپنی آنکھوں سے مشاہرہ کیا ہے، جھکڑا ختم کرنے کی خاطر بڑے سے بڑا حق جھوڑ کر الگ ہو گئے۔ ان کا ایک واقعہ سنا تا ہوں جس پر آج لوگوں کو یقین کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے ۔ یہ دار العلوم جو اس وقت

کورنگی میں قائم ہے، پہلے نانک واڑہ میں ایک جھوٹی سی عمارت میں قائم تھا، جب كام زياده مواتواس كيلي وه جكه تلك يو كنى، وسيع اور كشاده جكه كى ضرورت تحى، چنانچہ اللہ تعالیٰ کی ایسی مدد ہوئی کہ بالکل شرکے وسط میں حکومت کی طرف سے ایک بہت بڑی اور کشادہ جگہ مل گئی، جہاں آجکل اسلامیہ کالج قائم ہے، جہاں حضرت علامہ شبیراحمہ عثانی رحمة الله علیه کامزار بھی ہے، یہ کشادہ جگہ دارالعلوم كراجى كے نام الاث ہوگئی، اس زمین كے كاغذات مل گئے، قبضہ مل حمیا، اور ایک كمره بهى بناديا كيا، نيليفون بهى لگ كيا، اسكے بعد دارالعلوم كاسنك بنياد ركھتے وقت ایک جلسہ آسیس منعقد ہوا، جس میں بورے یا کتان کے بوے بردے علماء حصرات تشریف لائے، اس جلسہ کے موقع پر کچھ حضرات نے جھڑا کھڑا کر ویا کہ بیہ جگہ دارالعلوم كوشيس ملنى چاہئے تھى، بلكہ فلال كوملنى چاہئے تھى، اتفاق سے جھرے میں ان لوگوں نے ایسے بعض بزرگ ہستیوں کو بھی شامل کر لیا، جو حضرت والد صاحب کیلئے باعث احرام تھیں، والدصاحب نے پہلے توبیہ کوشش کی کہ یہ جھکڑا کسی طرح ختم ہوجائے، لیکن دہ ختم نہیں ہوا، والدصاحب نے بیہ سوچاکہ جس مدرے کا آغاز ہی جھکڑے سے ہورہا ہے، تواس مدرسے میں کیا برکت ہوگی ؟ چنانچہ والد صاحب نے اپنا ہیہ فیصلہ سنا دیا کہ میں اس زمین کو چھوڑ تا ہوں۔

# مجھے اس میں برکت نظر بنیں آتی

دارالعلوم کی مجلس نتظمہ نے یہ فیصلہ ساتوانہوں نے حضرت والدصاحب سے کہا کہ حضرت! یہ آپ کیمافیصلہ کر رہے ہیں؟ اتنی ہوی زمین، وہ بھی شہر کے وسط میں، الیی زمین نابھی مشکل ہے، اب جبکہ یہ زمین آپ کومل چکی ہے، آپ کااس پر قبضہ ہے، آپ الیی زمین کو چھوڑ کر الگ ہو رہے ہیں؟ حضرت والد صاحب نے جواب میں فرمایا کہ میں مجلس نتظمہ کواس زمین کے چھوڑ نے پر مجبور مساحب نے جواب میں فرمایا کہ میں مجلس نتظمہ کواس زمین کے چھوڑ نے پر مجبور شیقت اس زمین کی مالک ہو چکی ہے، آپ نہیں کرتا، اسلے کہ مجلس نتظمہ در حقیقت اس زمین کی مالک ہو چکی ہے، آپ

حضرات اگر جاہیں تو مدر سہ بنالیں ، میں اس میں شمولیت اختیار نہیں کرو نگا، اسلئے ۔ جس مدرے کی بنیاد جھکڑے پر رکھی جارہی ہو، اس مدرے میں جھے بر کت نظم میں آتی ، پھر حدیث سنانی کہ حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مخص حق پر ہوتے ہوئے جھٹڑا جھوڑ دے میں اسکو جنت کے بیجوں بھے گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں ۔ آپ حضرات میہ کہ رہے ہیں کہ شہر کے بیچوں بیچالیی زمین کمال ملے گی، کیکن سر کار دوعالم صلی الله علیہ وسلم فرمارے ہیں کہ میں اسکو جنت کے بہج میں گھر دلواؤ نگا۔ یہ کہ کر اس زمین کو چھوڑ دیا۔۔ آج کے دور میں اسکی مثال ملنی مشکل ہے کہ کوئی شخص اس طرح جھکڑے کی وجہ سے اتن پر ی زمین جھوڑ دے، لیکن جس شخص کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر کامل یقین ہے، وہی ہے کام کر سکتاہے۔۔۔اسکے بعد اللہ نعالیٰ کاایسافضل ہوا کہ چندہی مہینوں کے بعداس زمین ہے کئی گنابری زمین عطافرمادی، جہاں آج دارالعلوم قائم ہے۔ یہ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک مثال بیان کی، ورنہ حضرت والد صاحب کو ہم نے ساری ڈندگی حتی الامکان اس حدیث پر عمل کرتے دیکھا۔ ہاں ، البتہ جس جگہ دوسرا مخض جھڑے کے اندر پھانس ہی لے، اور دفاع کے سواکوئی چارہ نہ رہے تو وہ الگ بات ہے۔ ہم لوگ چھوٹی چھوٹ باتوں کو لیکر بیٹھ جاتے ہیں کہ فلاں موقع پر فلاں شخص نے بیہ بات کہی تھی، فلاں نے ایساکیا تھا، اب ہمیشہ کیلئے اسکو دل میں بٹھالیا، اور جھڑا کھڑا ہو گیا، آج ہمارے بورے معاشرے کواس چیز نے تیاہ کر دیا ہے، بیہ جھکڑا انسان کے دین کو مونڈ دیتا ہے، اور انسان کے باطن كو تباہ كر ريتا ہے اسلئے خدا كيلئے آپس كے جھاروں كو ختم كر دو، اور اگر دو مسلمان بھائیوں میں جھڑا دیکھو تو ان کے در میان صلح کرانے کی بوری کوشش کر د۔ صلح کراناصدقہ ہے

عنابى هريرة رضوالله عنه قال ، قال رسول الله صلالله عنابى هريرة رضوالله عنه قال ، قال رسول الله صلاقة عليه وسلم ، كل سلامى من الناس عليه صدقة كل يوم

تطلع فيه النفس، يعدل بين الاثنين صدقة، وبين الرجل في دابت فيحمله عليها اوير فعله عليها متاعه صدقة، والكلة الطيبة صدقة، وبكل خطرة يمشيها الى الصّلة صدقة، ويبيط الاذك عن الطريق صدقة -

(منداحد جلدع ص١١٦)

حضرت ابو ہرریے ہ رسنی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم میں جتنے جوڑ ہیں، ہر جوڑ کی طرف سے انسان کے ذمہ روزانہ ایک صدقہ کرناواجب ہے ۔۔۔اسکے کہ ہرجوڑ ایک مستقل نعمت ہے اور ہر نعمت پر شکرا دا کر ناواجب ہے ، اور ایک انسان کے جسم میں تنین سوساٹھ جوڑ ہوتے ہیں، لہذا ہرانسان کے ذہبے روزانہ تین سوساٹھ صدقے واجب ہیں، کیکن اللہ تعالیٰ نے اس صدقے کو اتنا آسان فرمایا کہ انسان کے چھوٹے چھوٹے عمل کو صدقہ کے اندر شار فرما دیا ہے، ماکہ کسی طرح تین سوساٹھ کی گنتی پوری ہو جائے، چنانچیہ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کہ دو آ دمیوں کے درمیان جھرااور رنجش تھی، تم نے ان دونوں کے درمیان مصالحت کرادی، یہ مصالحت کراناایک صدقہ ہے، ای طرح ایک شخص اینے گھوڑے پریا سواری پر سوار ہونا جاہ رہا تھا، لیکن کسی دجہ سے اس سے سوار نہیں ہوا جارہا تھا، اب تم نے سوار ہونے میں اسکی مدد کر دی، اور اسکو سمارا دیدیا، سے سمارا دیدینااور سوار کرا دیتا ایک صدقہ ہے، یا ایک شخص این سواری پر سامان لا دتا جاہتا تھا، لیکن اس پیچارے سے لا دا نہیں چار ہاتھا، اب تم نے اسکی مدد کرتے ہوئے وہ سامان لدوا دیا، اسکی . بر آریا، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔اس طرح کسی شخص ہے کوئی اجھاکلمہ كهديا، متلاكوئي غمزده آدمي تها، تم في اسكوكوئي تسلى كاكلمه كهديا، اوراسكي تعلی کروی، یاکسی سے کوئی بات ایس کہدی جس سے اس مسلمان کا ول خوش ہوگیا، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ای طرح جب نماز کیلئے تم معجد کی طرف جارہے وعن امر كلثوم بنت عقبة بن اب معيط رض الله عنها، قالنه: سمعت سول الله على الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذك يصلح بين الناس فينمى خيرًا اويقول خيرًا "

(صحیح بخاری، کتاب الصلح ، باب لیس الکذاب الذی بصلح بین الناس)

مید حضرت ام کلوم رمنی الله عنها ایک محابیه بین، اور عقبه بن ابی معبط کی بینی بین، اور عقبه بن ابی معبط حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کا جانی و مثن تھا، انتاء ورجه کا مشرک، اور حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کو تکلیف پنچانے والے، جیسے ابو جہل اور امید ابن ابی طلف تے، جو کراتم کے مشرک تے، بیہ بھی انہیں بین سے تھا۔ اور میہ وہ محض تھا، جس کیلئے حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے بد و عافر مائی، چتا نچه بد و عاکر تے بوعے فرمایا:

" اَللَّهُ مَ سَلِطُ عَلَيْهُ كُلُبًّا مِنْ كُلُا بِكَ"

( فتح الباري جلد مه ص ٣٩)

اے اللہ ، در ندوں میں ہے کسی در ندیے کو اس پر مسلط فرمادے ، حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیے بد دعا قبول ہوئی ، بالا خرا کیک شیر کے ذریعہ اس کا انتقال ہوا ۔ تو ایک طرف باپ تو ایسا دشمن اسلام تھا، دوسری طرف اسکی بیٹی حضرت ام کلٹوم رضی اللہ عنہا ، دوسری طرف اسکی بیٹی حضرت ام کلٹوم رضی اللہ عنہا ہیں ، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطافر مائی ، اور صحابے بہن م

مُنتين-

# ابياشخص جھوٹا نہيں

بہر حال، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنیا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے ساکہ جو شخص لوگوں کے در میان مصالحت کی خاطر کوئی اچھی بات ادھر سے ادھر پہنچا دیتا ہے، یا ایک کی بات دوسرے کو اس انداز سے نقل کر تا ہے، کہ اسکے دل میں دوسرے کی قدر بیدا ہو، اور نفرت دور ہو جائے ایسا شخص کذاب اور جھوٹا نہیں ہے ۔۔۔ مطلب نیہ ہے کہ وہ شخص ایسی بات کہ رہا ہے جو بظاہر کے نہیں ہے، لیکن وہ بات اس لئے کہ رہا ہے تاکہ اسکے دل سے دوسرے مسلمان کی برائی نگل جائے آپس کے دل کا غبار دور ہو جائے، اور نفرتیں ختم ہو جائیں، اس مقصد سے اگر وہ ایسی بات کہ رہا ہے تو ایسا شخص جھوٹوں میں شار نہیں ہوگا۔

## صريح جھوٹ جائز نہيں

علاء کرام نے فرمایا کہ صریح مجھوٹ بولناتو جائز شمیں، البتہ الیں گول مول
بات کر ناجر کا ظاہری مفہوم تو واقعہ کے خلاف ہے، لیکن ول میں ایس معنی مراد لے
کے جو واقعہ کے مطابق تھے، مثلاً دو آدمیوں کے در میان نفرت اور لڑائی ہے، یہ
اس کا نام سننے کاروا دار نہیں دہ اس کا نام سننے کاروا دار نہیں، اب ایک شخص ان
میں سے ایک کے پاس گیا تو اس نے دو سرے کی شکایت کرنی شروع کر دی کہ وہ تو
میرا ایسا دشمن ہے، تو اس شخص نے کہا کہ تم تو اسکی برائیاں بیان کر رہے ہو،
حالانکہ وہ تو تمہار ابرا خیر خواہ ہے، اسلئے کہ میں نے خود ساہے کہ تمہارے حق میں
وعاکر رہا تھا۔۔۔۔

اب دیکھیے کہ اس نے یہ دعاکرتے ہوئے نہیں ساتھا، گراس نے دل میں یہ مرادلیا کہ اس نے یہ دعا کرتے ہوئے ساتھا کہ "اللهم اغفر للموسنین" اے اللہ، تمام مؤمنین کی مغفرت فرما، چونکہ یہ بھی مسلمان تھا، اسلئے یہ بھی اس دعامیں داخل ہو گیا تھا۔ اب سامنے والا یہ سمجھے گا کہ خاص طور پر میرانام لیکر دعاکر رہا ہوگا۔ ایسی بات کہ دینا جھوٹ میں داخل نہیں، بلکہ انشاء اللہ، اس پر بھی اجر و ثواب ملیگا۔

## زبان سے اجھ بات نکالو

# صلح کرانے کی اہمیت

حضرت شیخ سعدی رحمة الله علیه کا مشہور مقوله آپ نے سنا ہوگا که "دو دو مصلحت آمیز، بهه از راسی فتنه انگیز" لعنی ایسا جھوٹ جس کے ذریعہ دو مسلمانوں کے درمیان مصالحت مقصود ہو، اس سے سے بهتر ہے جس سے فتنه پیدا ہو، لیکن اس جھوٹ ہو مراد یہ نہیں کہ صریح جھوٹ بولد یا جائے، بلکہ ایسی پیدا ہو، لیکن اس جھوٹ سے مراد یہ نہیں کہ صریح جھوٹ بولد یا جائے، بلکہ ایسی

بات کہدے جو دو معنی رکھتی ہو، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتم کے جھوٹ کی اجازت دیدی تو آپ اس سے اندازہ لگائے کہ دو مسلمانوں کے درمیان جھڑا ختم کرانے کی کس قدر اہمیت ہے۔

## ایک صحالی کا واقعہ

"عن عائشة رضماني عنها قالت: سبع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية اصواتهما، واذا احدهما يستوضع الاغرويسترفقه في شيء وهويقول: والله لا افعل، فخرج عليهما مرسول الله صلالي عليه وسلم فقال: الا المتالى عليه لا يفعل المعروف؟ فقال: الا يارسول الله، فله اى ذلك احب "

(سیح بخاری، کتاب الصلح، باب علی بشیر النام بالصلح)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها فرمائی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے، اسٹے میں باہر سے دو آ دمیوں کے جھکڑنے کی آوازشی، اور جھکڑااس بات تھا کہ ان میں سے ایک نے دوسرے سے قرضہ لیا تھا، قرض خواہ دوسرے سے قرض کامطالبہ کر رہا تھا کہ میرا قرضہ واپس کرو، مقروض سے کہہ رہا تھا کہ اس وقت میرے اندر سارا قرضہ اداکرنے کی صلاحیت شمیں ہے، تم کہہ رہا تھا کہ اس دونوں کی آوازیں بھی بلند ہو کہے قرضہ لیاو ، کچھے چھوڑ دو، اس جھگڑنے کے اندر ان دونوں کی آوازیں بھی بلند ہو رہی تھی، اور جھکڑنے کے دوران اس قرض خواہ نے یہ فتم کھالی کہ "واللہ لا افعلیہ افعلی کہ "واللہ لا وسلم بھی گھر سے باہر تشریف لے آئے، اور آگر آپ نے بوچھا کہ دہ شخص کہاں وسلم بھی گھر سے باہر تشریف لے آئے، اور آگر آپ نے بوچھا کہ دہ شخص کہاں ہے جو اللہ کی فتم کھا کر سے کہہ رہا ہے کہ میں نیک کام شمیں کرو نگا؟ اس دفت دہ شخص آئے بڑھا، اور کہا کہ میں جوں یارسول اللہ، اور پھر فورا دوسرا جملہ ہیہ کہا کہ میں جو اللہ کی فرما ، اور کہا کہ میں جو اللہ کی فرما ، اور کہا کہ میں جو اللہ کہ اور آگر آپ نے بھر فورا دوسرا جملہ ہیہ کہا کہ میں جو اللہ کی فرما ، اور کہا کہ میں جو اللہ کی اندر اور پھر فورا دوسرا جملہ ہیہ کہا کہ میں جو اللہ کی فرما ، اور کہا کہ میں جو اللہ کی اور آگر آپ کے بھر فرما و دوسرا جملہ ہیہ کہا کہ میں جو اللہ کو سے اور آگر آپ کے بھر فرما و دوسرا جملہ ہیہ کہا کہ میں جو اللہ کہ میں جو اللہ کو بھر فرما و دوسرا جملہ ہیہ کہا کہ میں جو اللہ کی میں جو اللہ کو بھر فرما و دوسرا جملہ ہیں جو اللہ کو بھر فرما و دوسرا جملہ ہیں جو اللہ کی خور اور اور اللہ کو بھر کو اللہ کی میں جو اللہ کی دوسرا جملہ کے دوران اور کھر کو اس کے دوران اللہ کی دوران اللہ کو بھر کو کو کھر کو کھر کو بھر کو کھر کے دوران کے دوران کے دوران کی کھر کے دوران کے دوران کی کھر کے دوران کے

شخص جتنا جاہے اس قرض میں سے کم دیدے، میں جھوڑنے کیلئے تیار ہوں۔

# صحابہ کرام کی حالت

یہ تے صحابہ کرام، کہاں تو جذبات کا یہ عالم تھا کہ آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ وہ کم کرانے چاہے تھے تو یہ کم کرنے کیلئے تیار نہیں تھے، اور کم نہ کرنے پر قتم بھی کھالی کہ میں کم نہیں کرو نگا، اسکے بعدنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے قرضہ چھوڑنے کا حکم فرمایا، اور نہ ہی چھوڑنے کا مشورہ دیا، بلکہ صرف اتنا فرما دیا کہ کہاں ہے وہ شخص جو یہ قتم کھارہا ہے کہ میں نیک کام نہیں کرو نگا، اس، اتنی بات سننے کے بعد وہیں ڈھیلے پڑگئے، اور سارا جوش ٹھٹا پڑگیا، اور جھڑڑا بس، اتنی بات سننے کے بعد وہیں ڈھیلے پڑگئے، اور سارا جوش ٹھٹرا پڑگیا، اور جھڑڑا دس ان بات علیہ کہا ہے کہ جس آپ کی زبان سے ایک جملہ س لیا تواسکے دسلم کے آگے اس قدر رام تھے کہ جب آپ کی زبان سے ایک جملہ س لیا تواسکے بعد مجال نہیں تھی کہ آگے بڑھ جائیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس جذبہ کا پچھ حصہ جمیں بھی عطافرمادے، اور تمام مسلمانوں کے در میان آبس کے اختلافات اور جھگڑے ختم فرمادے، اور تمام مسلمانوں کوایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے اور جھڑے عطافرمائے۔ آمین ۔

وَاجْدُ دَعْوَانَا آئِ الْعَمْدُ لِثُهِ رَبِّ الْعَالِمُينَ





خطاب \_\_\_\_ حضرت مولانا محدّقی عثمانی صاحب نظلهم صنبط و ترتب \_\_\_ محدعب دانشر مین تاریخ \_\_\_ محدعب دانشر مین تاریخ \_\_\_ ۱۲۰ اکتوبر ۱۹۹۳ می برد زجید منام \_\_\_ جامع مسجد بیت المکدم، گلبش اقبال، کراچی مبلد \_\_\_ به برا

#### ببنب الله الدّخفين الرّحيثيم

# بیار کی عیاوت کے آواب

الحمدالله نحمده و نستعينه و نستغفره و نؤمن به و نوكل عليه و و تعوذ بالله من شرور انفسا و من بالله من الله الاالله و من يهده الله فلامضل له ، و من يضلك فلاهادى له ، و الشهدات لا الله الاالله وحده لا شريك له و الشهد ان سيدنا و سندنا و نبينا و مولانا محمّد اعبده و مسوله ، صل الله تعالى عليه وعلى اله و اصحابه و بادك و سلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا اما بعد :

عن البراء بن عان ب رضوات عنهما قال: امرنا سول الله صلات عليه وسلم بسيع : عيادة العربين و انتباع الجنائز وتشعيت العاطس، ونصر الضعيف ، وعون العظلوم، وافتاء التكلام، وابراس العقسم -

(مجيح بخارى - كتاب الاستنذان باب افشاء السلام)

## سات باتیں

حضرت براء بن عازب رمنی الله عند فرماتے بیں کہ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے ہمیں سات باتوں کا حکم دیا، نمبر ایک: مریض کی عیادت کرنا، دومرے جنازوں کے پیچیے چلنا تیسرے چھنکنے والے کے "الحمدلله" کہنے کے جواب میں "مرحمک الله" کمنا، چوشے کمزور آدمی کی مدد کرنا، یانچویں مظلوم کی امداد کرنا، چھنے سلام کورواج دینا، ساتویں قتم کھانے دالے کی قتم کو پورا کرنے میں تعاون کرنا۔

یہ ساتوں چیزیں جن کا حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں حکم فرمایا ہے، ہوئی اہمیت رکھتی ہیں، اس لئے ایک مسلمان کی زندگی کے آ داب میں سے ہے کہ وہ ان باتوں کا اہتمام کرے۔ اس لئے ان ساتوں چیزوں کو تفصیل کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اللہ تعالی ہم سب کوان تمام باتوں پر سنت کے مطابق عمل کرنے کی توثیق عطافرمائے۔ آمین

# بیار برسی ایک عبادت

سب ہے پہلی چیز جس کا حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم فرمایا وہ ہم مریض کی عیادت کرنا یہ مریض کی عیادت کرنا یہ مسلمان کے حقوق میں سے بھی ہے اور یہ ایساعمل ہے جس کو ہم سب کرتے ہیں۔ شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا شخص ہو گا جس نے زندگی میں بھی پیار پری نہ کی ہو کیاں ایک بیار پری تو صرف رسم پوری کرنے کے لئے کی جاتی ہے کہ اگر ہم اس بیار کی عیادت کرنے کے لئے نہ گئے تو لوگوں کو شکایت ہوگی، ایسی صورت میں انسان دل پر چر کر کے عیادت کرنے کے لئے جاتا ہے۔ اس لئے کہ دل میں اخلاص دل پر چر کر کے عیادت تو یہ ہے لیکن حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم جس عیادت کو خرار ہے ہیں وہ عیادت ہے جس کا مقصد اللہ تعالیٰ کوراضی کرنے کے علاوہ کو اور نہ ہو، اخلاص کے ساتھ اور اجر و تواب حاصل کرنے کی نیت ہے انسان کی گئے ہیں وہ ای عیادت کرے ، احادیث میں عیادت کے جو فضائل بیان کئے گئے ہیں وہ ای عیادت کرے ، احادیث میں عیادت کے جو فضائل بیان کئے گئے ہیں وہ ای عیادت کرے ، احادیث میں عیادت کے جو فضائل بیان کئے گئے ہیں وہ ای

سنت کی نبیت سے بیمار برسی کریں مثلاً آپ ایک شخص کی عیادت کرنے جارہے ہیں اور دل میں بیہ خیال ہے کہ جب ہم بیار ہڑیں گے تو یہ بھی ہماری عیادت کے لئے آئیگا۔ لیکن اگر یہ ہماری عیادت کے لئے نہیں جائیں عیادت کے لئے نہیں جائیں گے۔ ہمیں اس کی عیادت کے لئے نہیں جائیں گے۔ ہمیں اس کی عیادت کی کیا ضرورت ہاس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عیادت " بدلے " کے لئے ہو رہی ہے، رسم پوری کرنے کے لئے ہو رہی ہے، الی عیادت پر کوئی تواب نہیں ملے گالیکن جب عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو تواس صورت میں آ دمی یہ نہیں دیکھا کہ میں جب بیار ہوا تھا۔ اس وقت یہ میری عیادت کے لئے آیا تھا یا نہیں؟ بلکہ دہ یہ سوجتاہے کہ اگر یہ نہیں بھی، آیا سے میری عیادت کے لئے آیا تھا یا نہیں؟ بلکہ دہ یہ سوجتاہے کہ اگر یہ نہیں بھی، آیا صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کے لئے اس کے پاس جاؤ تگا کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت خالصتاً اللہ کے لئے کی جارہی ہے۔ اور حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری کرنے کیلئے کی جارہی ہے۔ اور حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری کرنے کیلئے کی جارہی ہے۔ اور حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم کی سنت

شيطاني حربه

یہ شیطان ہارا بردا وشمن ہے، اس نے ہاری اچھی خاصی عبادتوں کا ملیا میٹ کرر کھا ہے، اگر ان عبادتوں کو ہم صحیح نیت اور سحیح ارادے سے کریں تواس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بردا اجر و تواب ملے اور آخرت کا برداذ خیرہ جمع ہوجائے لیکن شیطان سے نہیں چاہتا کہ ہمارے لئے آخرت میں اجر و تواب کا برداذ خیرہ تیار ہو جائے، اس لئے وہ ہماری بہت می عبادتوں میں ہماری نیتوں کو خراب کر تا رہتا ہائے، اس لئے وہ ہماری بہت می عبادتوں میں ہماری نیتوں کو خراب کر تا رہتا ہے۔ مثلاً عزیدوں اور رشتہ داروں، یا دوست احباب سے میل ملا قات کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کو ہدیہ اور تحفہ دینا، یہ سب بردے اجر و تواب کے کاموں پر اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، اور ان کاموں پر اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، اور ان کاموں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے اجر و تواب کے دعدے ہیں۔ لیکن شیطان نیت کو خراب کر دیتا ہے جس کے نتیج میں وہ شخص سے سوچتا ہے کہ جو شخص میرے ساتھ جیسا شلوک کردیگا میں بھی اس کے ساتھ ویسائی سلوک کردو نگا۔ مثلاً فلاں ساتھ جیسا شلوک کردیگا میں بھی اس کے ساتھ ویسائی سلوک کردو نگا۔ مثلاً فلاں

شخص کے گھرسے میرے گھر بھی کوئی ہدیہ نہیں آیا، میں اس کے گھر کیوں ہدیہ بھیجوں؟ جب میرے ہاں شادی ہوئی تھی تواس نے بچھ نہیں دیا تھا۔ میں اس کے ہاں شادی میں کیوں ہدیہ دول؟ اور فلاں شخص نے چونکہ ہمارے ہاں شادی کے موقع پر تحفہ دیا تھا، للذا میں بھی اس کی شادی میں ضرور تحفہ دو نگاجس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک مسلمان بھائی کوہدیہ اور تحفہ دیئے کاعمل جس کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان فرمائی تھی۔ شیطان نے اس کے اجر و تواب کو خاک ملا دیا، اور اب آپس میں ہدیہ اور تحفہ کا جو لین دین ہورہا ہے، وہ بطور رسم کے ہورہا ہے، اور بطور "نیونہ" ہورہا ہے، یہ صلہ رحی نہیں ہے۔

## صله رحمی کی حقیقت

صلہ رحمی وہ ہے جواس بات کو دیکھے بغیر کی جائے کہ دوسرے نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر قربان جائے۔ آپ نے فرمایا کہ؛

اليس الواصل بالمكافى لكن الواصل من اذاقطعت

(صيح بخارى، كتاب الادب، باب ليس الواصل بالمكانى)

یعن وہ شخص صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے جو مکافات کرے اور بدلہ دے اور ہر وقت اس ناپ بول میں لگارے کہ اس نے میرے ساتھ کیساسلوک کیا تھا اور میں اس کے ساتھ کیساسلوک کیا تھا اور میں اس کے ساتھ کیساسلوک کروں۔ بلکہ صلہ رحمی کرنے والا در حقیقت وہ شخص ہے کہ دو سرے شخص کے قطع رحمی کرنے کے باوجودیہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کر رہا ہے یا مثلاً دو سراشخص تو اس کے لئے بھی کوئی تحفہ نہیں لایا، لیکن بیراس کے لئے بھی کوئی تحفہ نہیں لایا، لیکن بیراس کے لئے بھی کوئی تحفہ نہیں لایا، لیکن بیراس کے لئے تحفہ لیکر جارہا ہے۔ اور اس نیت سے بیجارہا ہے کہ ہدیہ دینے کا مقصد تو اللہ تعالیٰ کوراضی کرنا ہے، اور حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے، للذا

اب دوسرا تخف مدید دے یانہ دے میں توہدید دو نگا، اس کئے کہ میں "بدلہ" کا قائل نهیں ہوں میں اس کو درست نہیں سمجھتا۔ حقیقت میں ایباشخص صلہ رحمی كرنے والا ہے، للذا ہر معاملے میں زاز وليكر مت بينے جايا كرو كه اس نے ميرے ساتھ کیساسلوک کیا تھا، جیسااس نے کیا تھا میں بھی دیساہی کرو نگایہ غلط ہے ہلکہ صله رحمی کو عبادت سمجھ کر انجام دینا جائے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو کیااس وفت آپ کو بید خیال آتا ہے کہ میرا دوست تو نماز نہیں پڑھتا، اس لئے میں بھی تہیں پڑھتا۔ یامیرا دوست جیسی نماز پڑھتاہے، میں بھی ویسی ہی پڑھوں، نماز کے وقت بد خیال نمیں آتا، اس کئے کہ اس کی نماز اس کے ساتھ، تمہاری نماز تمہارے ساتھ، اس کاعمل اس کے ساتھ، تمہاراعمل تمہارے ساتھ، بالکل اس طرح صلہ رحمی بھی ایک عبادت ہے، اگر وہ صلہ رحمی کی عبادت انجام نہیں دے رہاہے توتم تواس عبادت کو انجام دو، اور اللہ تعالیٰ کے تھم کی اطاعت کرو۔ اس طرح آگر وہ تمہاری عیادت کے لئے نہیں آرہا ہے تو تم تواس کی عیادت کے لئے جاؤ، اس کئے کہ عیادت کرنا بھی ایک عبادت ہے۔

یہ عبادت بھی الیی عظیم الشان ہے کہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

السلم اذا عاداخالا المسلم لم يزل ف خرقة

(سیح مسلم کتاب البردانصلة، باب فضل عیادة الریش)

ایعنی جب ایک مسلمان دو سرے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا
ہے، جتنی دیر وہ عیادت کرتاہے، وہ مسلسل جنت کے باغ میں
دہتا ہے۔ جب تک وہ والیس نہ آجائے ایک دو سری حدیث
میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

مامن مسلم يعود مسلمًا عندوة الاصلى عليه سبعوث الف ملك حتى يمسى وان عاده عشية الاصلى عليه سبعوت الف ملك حتى يصبح وكان له خريث في الجنة ؛

(ترزی کتاب البنائر، باب عیادة المریض)

یعنی جب کوئی مسلمان بندہ اپنے مسلمان بھائی کی صبح کے وقت
عیادت کر تا ہے توضیح سے لیکر شام تک ستر ہزار فرشتے اس
کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور اگر شام کو
عیادت کر تا ہے تو شام سے لیکر صبح تک ستر ہزار فرشتے اس
کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالی جنت
میں اس کے لئے ایک باغ متعین فرما دیتے ہیں۔

# ستر ہزار فرشنوں ک دعائیں حاصل کریں

یہ کوئی معمولی اجر و تواب ہے، فرض کریں کہ گھر کے قریب ایک بروی بیار ہے تم اس کی عیادت کے لئے چلے گئے اور پانچ منٹ کے اندر اتنے عظیم الثان اجر کے مستحق بن گئے۔ کیا بجر بھی بید دیکھو گے کہ وہ میری عیادت کے لئے آیا تھا یا نہیں ؟ اگر اس نے بید تواب حاصل نہیں کیا، اگر اس نے سر ہزار فرشتوں کی دعائیں نہیں لیں اگر اس نے جنت کا باغ حاصل نہیں کیا تو کیا تم یہ کمو گے کہ میں کی دعائیں نہیں لیں اگر اس نے جنت کا باغ حاصل نہیں کیا تو کیا تم یہ کمو گے کہ میں ضرورت نہیں، اس لئے حاصل نہیں کرنا چاہتا، اور مجھے بھی سر ہزار فرشتوں کی دعاؤں کی ضرورت نہیں، اس لئے کہ اسے ضرورت نہیں۔ دیکھیے: اس اجر و تواب کو اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان بادیا ہے، لوٹ کا معالمہ ہے۔ اس لئے عیادت کے لئے جاؤ، چاہے دو سرا شخص تمہاری عیادت کے لئے جاؤ، چاہے دو سرا شخص تمہاری عیادت کے لئے آئے یا نہ آئے۔

## اگر بیار سے ناراضگی ہوتو

بلکہ اگر وہ بیار الیا مخص ہے، جس کی طرف سے تمہارے ول میں کراہیت ہے، اس کی طرف سے مناسبت ہیں ہے، طبیعت کواس سے مناسبت ہمیں ہے، کیر بھی عیادت کے لئے جاد کے توانشاء اللہ دوہرا تواب سلیحا، ایک عیادت کرنے کا تواب اور دومرے ایک الیامسلمان جس کی طرف سے دل میں انقباض تھا۔ اس انقباض کے ہوتے ہوئے تم نے اس کے ماتھ ہمدر دی کا معالمہ کیا۔ اس پر علیحدہ تواب سلیکا، للذامریش کی عیادت معمول چیز ہمیں ہے، معالمہ کیا۔ اس پر علیحدہ تواب سلیکا، للذامریش کی عیادت معمول چیز ہمیں ہے، خدا کے لئے رسم بنا کر اس کے تواب کو ضائع مت کرو، صرف اس نیت ہے اور عیادت کرو کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ کی سنت ہے اور اس پر اللہ تعالی اجر عطافر ماتے ہیں۔

# مخضرعيادت كرس

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کے بھی کچھ آ داب بیان فرمائے ہیں، زندگی کاکوئی شعبہ ایسانہیں ہے جس کی تفصیل آپ نے بیان نہ فرمائی ہو، ایسے ایسے آ داب آپ بتاکر تشریف لے گئے جن کو آج ہم نے بھا دیا اور ان آ داب کو زندگی سے فارج کر دیا، جس کا نتیجہ سے کہ سے زندگی عذاب بنی ہوئی ہے، اگر ہم ان آ داب اور تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دیں تو زندگی جنت بن جائے چنا نچہ عیادت کے آ داب بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ:

#### المن عاد منكم فليخفف

جب تم کسی کی عیادت کرنے جاؤتو ہلکی پھلکی عیادت کر ویعنی ایسانہ ہو کہ ہمدر دی کی خاطر عیادت کرنے جاؤ، اور جاکر اس مربیش کو تکلیف پہنچاد وبلکہ وقت و کمچھ لو کہ مید وقت عیادت کے لئے مناسب ہے یا نہیں؟ یہ وقت اس کے آرام کرنے کاتو نہیں ہے؟ یااس وقت وہ گھر والوں کے پاس تو نہیں ہوگا؟ اس وقت میں اس کو

پردہ وغیرہ کا نظام کرانے میں تکلیف تو نہیں ہوگی، للذا مناسب وقت دکھیے کر عمیادت کے لئے جاؤ،

## بہ طریقہ سنت کے خلاف ہے

اور جب عیادت کے لئے جاؤتو مربض کے پاس تھوڑا بیٹھو، اتنازیادہ مت بیٹھو جس ہے اس کو گرانی ہونے لگے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون انسانی فطرت سے واقف ہو سکتا ہے دیکھتے: بیار کی طبعی خواہش بیہ ہوتی ہے کہ وہ ذرا بے تکلف رہے، ہر کام بااتکلف انجام دے لیکن جب کوئی مہمان آجاتا ہے تواس کی وجہ سے طبیعت میں تکلف آجا آج، مثلاً وہ پاؤں پھیلا کرلیٹنا چاہتا ہے، مہمان کے احرام کی وجہ سے نہیں لیٹ سکتا، یاا ہے گھر والوں سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے مگر اس کی وجہ سے نہیں کر سکتا،، اب ہوا ہیہ کہ تم تو عیادت کی نبیت سے ثواب کمانے کے لئے گئے لیکن تمہاری وجہ ہے وہ بیار مشقت میں پڑھیا، اس کئے حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که عیادت میں ایساطریقته اختیار مت کروجس کی وجہ سے اس مریض پر کرانی ہو، بلکہ ہلکی پھلکی عیادت کرو، مریض کے پاس جاؤ، سنون طریقے سے اس کا مخضر حال یو جھو، اور جلدی سے رخصت ہو جاؤ، آکہ اس پر کرانی نہ ہو، بیانہ ہو کہ اس کے پاس جاکر جم کر بیٹھ گئے، اور ملنے کانام ہی نہیں کیتے۔ اب وہ بیچارہ نہ تو بے تکلفی سے کوئی کام انجام دے سکتا ہے نہ کھر والوں کواینے پاس بلاسکتاہے، مگر آپ اس کی ہمدردی میں گھنٹوں اس کے پاس بینے ہوئے ہیں۔ یہ طریقہ سنت کے خلاف ہالی عیادت سے توا بجائے النا گناہ ہونے کا ندیشہ ہے۔

## حضرت عبدالله بن مبارك "كاليك واقعه

حضرت عبد الله بن مبارک رحمته الله علیه جو بهت او نیج درجے کے صوفیاء میں سے ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہے کمالات عطافرمائے تھے۔ ایک مرتبہ بیار ہوگئے اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت اونجا مقام عطافرمایا تھااس لئے آپ سے محبت کرنے والے لوگ بھی بہت تھے، اس کئے بیاری کے دوران عیادت کرنے والوں کا تانیا بندھا ہوا تھا، لوگ آرہے ہیں اور خیریت پوچھ کر واپس جارہے ہیں، لیکن ایک صاحب ایسے آئے جو وہیں جم کر بیٹھ گئے، اور وا بس جانے کانام ہی نہیں لیتے تھے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمتہ الله كي خوابش ميه تقي كه بيه صاحب واپس جائيس توميس اين ضروري كام بلا تكلف انجام دوں اور گھر والوں کواپنے پاس بلاؤں ، مگر وہ صاحب توا دھرا دھر کی باتیں کرنے میں لگے رہے جب بہت دہر گزر گئی اور وہ شخص جانے کانام ہی نہیں لے رہاتو آخر حضرت عبداللدين مبارك رحمته الله عليه نے اس شخص سے فرما يا كه بھائى بيہ بيارى تواینی جگہ تھی مگر عیادت کرنے والوں نے الگ پریشان کر رکھاہے، نہ مناسب وقت دیکھتے ہیں اور نہ آرام کا خیال کرتے ہیں اور عیادت کے لئے آجاتے ہیں، اس شخص نے جواب میں کہا کہ حضرت ، یقیناً ان عیادت کرنے والوں کی وجہ ہے آپ کو تکلیف ہور ہی ہے، اگر آپ اجازت دیں تومیں دروازے کو بند کر دول ؟ تاکہ آئندہ کوئی عیادت کرنے کے لئے نہ آئے۔ وہ اللہ کا بندہ پھر بھی نہیں سمجھا لہ میری وجہ سے حضرت والا کو تکلیف ہو رہی ہے آخر کار حضرت عبد اللہ بن مبارک رحمتدالله علیہ نے اس سے فرمایا کہ ہاں! دروزاہ بند تو کر دو، مگر ہاہر جاکر بند کر دو۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بیہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم تکلیف پہنچارہے ہیں، بلکہ سے سمجھتے ہیں کہ ہم توان کی خدمت کر رہے ہیں۔

## عیادت کے لئے مناسب وقت کاامتخاب کرو

لہذااپنا شوق پورا کرنے کا نام عیادت نہیں اور نہ عیادت کا یہ مقصد ہے کہ اس کے ذرایعہ برکت حاصل ہو، یہ نہیں کہ بردی محبت سے عیادت کے لئے گئے اور چاکر شخ کو تکلیف پہنچادی۔ محبت کے لئے عقل در کار ہے، یہ نہیں کہ اظہار تو محبت کا کر رہے ہیں اور حقیقت میں تکلیف پہنچائی جارہی ہے، الی محبت محبت منہ نہیں ہے بلکہ وہ دشمنی ہے، وہ نادان دوست کی محبت ہے، للذا عیادت میں اس بات کا کاظر کھنا ضروری ہے کہ جس شخص کی عیادت کے لئے گئے ہواس کو تکلیف نہ ہو یا مثلاً آپ رات کو بارہ بج عیادت کے بہنچ گئے جو اس کے سونے کا وقت ہے یا دوبھر کو آرام اور قیاد لے کے وقت عیادت کے لئے بہنچ گئے اور اس کو بریشان کر دیا۔ اس لئے عقل سے کام لوسوچ سمجھ کر جاؤ کہ تمہارے جانے سے اس کو تکلیف نہ پہنچ تب تو عیادت سنت ہے ورنہ پھروہ رسم ہے۔ بسرحال حضور اس کو تکلیف نہ پہنچ تب تو عیادت سنت ہے ورنہ پھروہ رسم ہے۔ بسرحال حضور اقد س صلی اللہ علیہ و سلم نے عیادت کا پہلاا دب یہ بیان فرما یا کہ ہلکی پھلکی عیادت کرو۔

# بے تکلف دوست زیادہ دہر بیٹھ سکتا ہے

البتہ بعض لوگ ایسے ہے تکلف ہوتے ہیں کہ ان کے زیادہ دیر ہیٹھنے سے بیلا کو تکلیف کے بجائے تسلی ہوتی ہے اور راحت حاصل ہوتی ہے توالی صورت میں زیادہ دیر ہیٹھنے میں کوئی میں جہنیں۔

میرے والد ماجد حمد اللہ علیہ کے ایک ہے تکاف اور محبت کرنے والے استاذ حصرت میاں اصغر حسین صاحب رحمته اللہ علیہ ایک مرتبہ بیار ہو گئے تو حصرت والد صاحب ان کی عیاوت کے لئے تشریف لے گئے، مسنون طریقے سے میاوت کی میاوت کے لئے تشریف لے گئے، مسنون طریقے سے میاوت کی ، جاکر مام کی، خور ماری، اور د جاکر مام کی، اور د ماکی، اور د جار منٹ کے بعد واپس جائی

اجازت طلب کی، تومیاں اصغر حین صاحب رحمت الله علیہ نے فرمایا کہ میاں بید جو تم نے اصول پڑھا ہے کہ بن عاد منکم فلیخفف (یعنی جو شخص عیادت کرے وہ ہلکی پھلکی عیادت کرے) کیا یہ میرے لئے ہی پڑھاتھا؟ یہ قاعدہ میرے اوپر آزمارے ہو؟ ارے یہ اصول اس وقت نہیں ہے جب بیشے والے کے بیشے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آرام اور راحت ملے، تملی ہو، اس لئے جلد واپس جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آرام سے بیٹے جاؤ چنا نچہ حضرت والد صاحب بیٹے جائے گئے، بہرحال ہر جگہ کے لئے ایک ہی نٹی نہیں ہوتا، بلکہ جیسا موقع ہو، جیسے حالات ہوں ویسے ہی عمل کرنا چاہئے للذا اگر آرام اور راحت پہنچائے کے ذیادہ بیٹے گاتوانشاء اللہ ذیادہ ثواب حاصل ہوگاس لئے کہ اصل مقصود تواس کوراحت پہنچانا ہے۔ مادر تکلیف سے بچانا ہے۔ مربض کے حق میں دعا کرو

عیادت کرنے کا دوسراا دب ہے کہ جب آدمی کی عیادت کے لئے جائے تو پہلے مختصراً اس کا حال دریافت کرے کہ کیسی طبیعت ہے؟ جب وہ مریفن اپنی تکلیف بیان کرے تو پھراس کے حق میں دعا کرے ، کیا دعا کر و؟ یہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا گئے ، چنا نچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ ہے دعا دیا کرتے تھے

" لا بأس طَهُوْرُ إِنْ سَاءَ الله "

(میح بخاری، کتاب المرض، باپ مایتال للدرین و مابجیب)

ایعنی اس تکلیف ہے آپ کا کوئی نقصان نہیں، آپ کے لئے یہ تکلیف انتاء اللہ آپ کے گئے یہ تکلیف انتاء اللہ آپ کے گئا ہوں ہے باک ہونے کا ذریعہ بنے گی اس دعامیں ایک طرف تو مریش کو تسلی دیدی کہ تکا ہے ۔ انہ ور ہے لیکن یہ تکلیف گنا ہوں سے باکی اور آخرت کے تواب کا ذریعہ ہے تی۔ دوسری طرف یہ دعا بھی ہے کہ اے اللہ اس آخرت کے تواب کا ذریعہ ہے تی۔ دوسری طرف یہ دعا بھی ہے کہ اے اللہ اس کے حق میں اجرو تواب کا سبب بنا دیجئے اور گنا ہوں کی مغفرت کا

# " بیاری " گناہوں سے پاکی کا ذریعہ ہے

یہ حدیث تو آپ نے منی ہوگی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان کو جو کوئی تکلیف پہنچتی ہے حتی کہ اگر اس کے پاؤں میں کانٹابھی چھبتا ہے تواللہ تعالی اس تکلیف کے عوض کوئی نہ کوئی گناہ معاف فرماتے ہیں، اور اس کا درجہ بلند فرماتے ہیں ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا.

#### االحمى من فيح جهنه

(صحیح بخاری، کتاب بدء البخلق، باپ صفة النار)

لیمن "میہ بخارجہم کی گری کا ایک حصہ ہے" علاء کرام نے اس حدیث کی مختلف تشریحات کی ہیں بعض علاء نے اس کا جو مطلب بیان فرما یا ہے اس کی بعض احادیث ہے تائید بھی ہوتی ہے، وہ میہ کہ بخار کی گری انسان کے لئے جہنم کی گری کا بدلہ ہوگئی ہے بیعنی گناہوں کی وجہ ہے آخرت میں جہنم کی جو گری برداشت کرنی پڑتی اس کے بدلے میں اللہ تعالی نے میہ گری دیدی تاکہ جہنم کے اندران گناہوں کی گری برداشت نہ کرنی پڑسے، بلکہ اس بخار کی وجہ سے وہ گناہ دنیاہی کے اندر وطل جائے اور معاف ہو جائے۔ اس کی تائید اس دعا سے ہوتی ہے جو حضور وطل جائے اور معاف ہو جائے۔ اس کی تائید اس دعا سے ہوتی ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے وقت کیا کرتے تھے کہ "لاباس طھور انشاء اللہ" لیمن کوئی غم نہ کرو میہ بخار تہمارے گناہوں سے باکی کا فریعہ اور سبب بن جائے گا۔

حصول شفا کا ایک عمل عیادت کرنے کا تیسراا دب سے کہ اگر موقع مناسب ہواور اس عمل کے ذریعہ مریض کو تکلیف نہ ہوتو سے عمل کر لے کہ مریض کی پیشانی برہاتھ رکھ کر سے دعا بڑھے :

" اَللَّهُ مَّ مَ بَ النَّاسِ اَذُهِبِ الْبَأْسَ اَنْتَ السََّافِى لَا شَافِفُ إِلاَّ اللَّهُ لَا شَافِفُ إِلاّ

(ترندی، کتاب البخائز، باب ماجاء فی التعوذ للسریس)

لیعنی اے اللہ، جو تمام انسانوں کے رب ہیں، تکلیف کو دور

کرنے والے ہیں، اس بیار کو شفا عطا فرما، آپ شفا دینے
والے ہیں، آپ کے سواکوئی شفا دینے والا نہیں۔ اور الیی
شفا عطا فرما جو کسی بیاری کو نہ چھوڑے یہ دعا جس کو یاد نہ ہو
اس کو جاہئے کہ اس کو یاد کر لیس اور پھر سے عادت بنالیس کہ
جس بیار کے باس جائیں موقع دکھے کر سے دعا ضرور پڑھ
لیس۔

### ہر بیاری سے شفا

ایک اور دعابھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے منقول ہے جواس ہے بھی زیادہ آسان اور مختفر ہے اس کو یاد کرنا بھی آسان ہے اور اس کا فاکدہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا عظیم بیان فرمایا ہے وہ دعایہ ہے:

"آسُناً لُ اللہ اللہ الْعَظِیہ میں بیان الْعَزشی الْعَظِیم آن

قَیْشِیہ اللہ اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ اللہ اللہ عناء للہ ویش عندالعیادة)

لعین " میں عظمت والے اللہ، اور عظیم عرش کے مالک ہے

د ما کر آبواں کہ دو تم کوشفا عطافر ما دے۔ حدیث میں ہے کہ خضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما یا کہ جو مسلمان بندہ دو مرے مسلمان بھائی کی عیادت کے دفت سمات مرتبہ مید دعا کر ہے تواگر اس بیار کی موت کا وقت شیں آیا ہو گاتو پھر اس دعا کی برکت ہے اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطافر ما دیں گے ہاں اگر کسی کی موت ہی کا وقت آ چکا ہو تواس کو کوئی شیں ٹلا مسکنا۔

## عیادت کے وقت زاوبیہ نگاہ بدل لو

اور ان دعاؤں کے پڑھے میں تین طرح سے تواب عاصل ہوتا ہے ایک تواب تواس بات کا سلگا کہ آپ نے مریض کی عیادت کے دوران حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا اور وہ الفاظ کے جو عیادت کے وقت حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا اور دہ الفاظ کے جو عیادت کے وقت حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے تھے، دوسرے ایک مسلمان بھائی کے ساتھ جمدر دی کرنے کا تواب عاصل ہوگا، تیسرے اس کے حق میں دعاکر نے کا تواب عاصل ہوگا، اس لئے کہ دوسرے مسلمان بھائی کے لئے دعاکر ناباعث اجر و تواب ہے، گویا کہ اس چھوٹے سے عمل کے اندر تین تواب جمع ہیں، للذا مریض کی عیادت تو ہم سب کرتے ہی ہیں لیکن عیادت کے دقت ذرا زادیہ نگاہ بدل لو، اور عیادت اتباع سنت کی نیت کر لو، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت کر لو، اور عیادت اتباع سنت کی نیت کر لو، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت کر وہ اور عیادت کے وقت حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم کی جائی ہوئی دعائیں پڑھ او، تو پھر انشاء اللہ عیادت کا یہ معمول ما عمل کرئے کی توفیق عطافر ہائے آ مین۔

## دین کس چیز کانام ہے؟

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبد الحی صاحب رحمتہ اللہ علیہ ایک بڑے کام کی بات بیان فرماتے تھے، دل پر نقش کرنے کے قابل ہے، فرماتے تھے کہ " دین صرف زاویہ نگاہ کی تبدیلی کانام ہے، صرف ذرا سازاویہ نگاہ بدل لوتو یمی دنیا دین بن جائیگی، یمی سب کام جواب تک تم انجام دے رہے تھے وہ سب عبادت بن جائیگی، یمی سب کام جواب تک کام بن جائیگے بشرطیکہ دو کام کر لو، ایک نیت جائیں گے، اور اللہ تعالی کی رضا کے کام بن جائیگے بشرطیکہ دو کام کر لو، ایک نیت درست کر لو دو مرے اس کا طریقہ سنت کے مطابق انجام دیدو، بس اتناکر نے ہے وہی کام دین جائیں گے ۔ اور بزرگوں کے پاس جانے سے یمی فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ انسان کا زاویہ نگاہ بدل دیتے ہیں، سوچ کا انداز بدل دیتے ہیں اور اس کے نتیج میں انسان کے اعمال اور افعال کارخ سیح جو جاتا ہے پہلے وہ دنیا کا کام تھا اور اب وہ دین کا کام بن جاتا ہے اور رعبادت بن جاتا ہے۔

## عیادت کے وقت ہدیہ لیجانا

مریض کی عیادت کے موقع پر ایک اور رسم ہمارے یہاں جاری ہے وہ یہ کہ بعض لوگ جمجھے ہیں کہ جب عیادت کے لئے جائیں تو کوئی بدیہ، تحفہ ضرور لیکر جانا چاہیے مثلاً کچلل فروث، یا بسکٹ وغیرہ اور اس کو اتنا ضروری جمجہ لیا گیا ہے کہ بعض لوگ جب تک کوئی بدیہ لیکر جانے کی استطاعت نہیں ہوتی، عیادت کے لئے ہی نہیں جاتے اور دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر خالی ہاتھ چلے گئے تو وہ مریض یا مریض کے گھر والے کیا سوچیں گے کہ خالی ہاتھ عیادت کے لئے آگئے ۔ یہ الی مریض کے گھر والے کیا سوچیں گے کہ خالی ہاتھ عیادت کے لئے آگئے ۔ یہ الی رسم ہے جس کی وجہ سے شیطان نے ہمیں عیادت کے نفیم تواب سے محروم کر ویا ہے حالانکہ عیادت کے وقت کوئی ہدیہ، تحفہ ایکر جانا نہ سنت ہے نہ فرض نہ واجب۔ پھر کیوں جم نے اس کواپ اوپر لازم کر لیا ہے۔ خدا نے اس رسم کو واجب۔ پھر کیوں جم نے اس کواپ اوپر لازم کر لیا ہے۔ خدا نے انے اس رسم کو

چھوڑ دواور اس کی وجہ سے عیادت کے فضائل اور اس پر ملنے والے اجر و تواب سے محروم مت ہو جاؤ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح فہم عطافرمائے اور ہر کام سنت کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطافرمائے آمین۔
بہرحال اس حدیث میں جن سات چیزوں کا محکم دیا گیا ہے ان میں سے یہ پہلی چیز کا بیان تھا۔ باقی چیزوں کا بیان انشاء اللہ آئندہ جمعہ میں عرض کرو نگا۔

وَاخِرُ وَ عُوانًا آنِ الْحَمُدُ بِنَّهِ مَ بِ الْعَالِمِينَ



خطاب \_\_\_\_ خطاب معرف مولانا محدثقی عثمانی صاحب نظلهم ضبط ونزنیب محدعب دانشرمیمن تاریخ \_\_\_ هرعب مهرسه ۱۹۹۱ و مقام \_\_\_ همامع مسجد مبیت المکرم محلش اقبال مراجی جامع مسجد مبیت المکرم محلش اقبال مراجی جامع مسجد مبیت المکرم محلش اقبال مراجی جد رسید براج

## السالحالين

# سلام کرنے کے آداب

الحمد لله محمد لا ونوم به و نتو كل عليه ونعوذ بالله من شروى انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلاهادى له، واشهد الله ومن يضلله فلاهادى له، واشهد الن لا الله الا الله المحممة لله وما سوله، صلح الله تعليك عليه والله واصحابه و با م ك وسلم تسليمًا كنيرًا كنيرًا المابعد:

عن البراء بن عان ب رضالت تعالى عنه قال: امرنا مسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع : عيادة المرسين والتباع الجنائز، وتنميت العاطبى، ونصرالضعيف، وعون المظلوم، وافتاء المتلام، وابراى المقسم

(صحيح بخارى ،كتاب الاستذان، باب افشا الدلام)

### سات بإتول كالحكم

حضرت براء بن عازب رضی الله عنه فرماتے میں کے حضور اللہ سلی الله علیہ وسلم نے ہمیں ہات باتوں کا تحکم دیا۔ نمبرایک : مریض کی عیادت رنا 'نمبردو : جنادوں کے پیچھے چلنا 'نمبرتین : چھینکے والے کے الحمدللہ کہنے کے جواب میں ریا تھک اللہ کمنا 'نمبرچار : کمزور آدمی کی مدد کرنا 'نمبرپانچ : مظلوم کی امداد کرنا 'نمبرچھ : سلام کو رواج دینا 'نمبرسات : قتم کھانے والے کی قتم کو پورا کرنے میں تعاون کرتا۔

ان سات میں سے الحمد للہ پانچ چیزوں کا بیان ہوچکا ، چھٹی چیز ہے سلام کر دواج دیتا "اور آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت سلام کرتا۔ سلام کرنے کا طریقہ اللہ تعالی نے ہمارے لئے ایسا مقرر فرمایا ہے جو ساری دوسری قوموں سے بالکل ممتازہے 'ہر قوم کا یہ دستورہے کہ جب وہ آپس میں ملاقات کرتے ہیں توکوئی نہ کوئی لفظ ضرور استعال کرتے ہیں۔ کوئی "حیلو" کہتا ہے۔ کوئی "گرارنگ "کتا ہے۔ کوئی "گرارنگ" کہتا ہے۔ کوئی "گرا ایونینگ" کہتا ہے۔ کوئی "میکا "کتا ہے۔ کوئی اللہ اور اللہ کویا کہ ہر قوم والے کوئی نہ کوئی لفظ استعال کرتے ہیں۔ لیکن اللہ جس جلالہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم نے ہمارے لئے جولفظ تجویز فرمایا ہے وہ تمام الفاظ سے مالیاں اور ممتازہے 'وہ ہے "السلام علیم ورحمۃ اللہ وبرکانہ "۔

### سلام كرنے كافائده

دیکھئے: اگر آپ نے کس سے ملاقات کے وقت "میلو" کہ دیا تو آپ کے اس لفظ سے اس کو کیا فائدہ ہوا؟ دنیا کا کوئی فائدہ ہوا؟ یا آخرت کا کوئی فائدہ ہوا؟ ظاہرے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ لیکن اگر آپ نے ملاقات کے وقت بیر الفاظ کے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاۃ۔جس کا ترجمہ یہ ہے کہ "تم پر سلامتی ہو'
اوراللہ کی رخمین اور برکس ہوں" تو ان الفاظ ہے یہ فائدہ ہوا کہ آپ نے ملا قات
کرنے والے کو تمین دعائیں دیدیں'

وجملہ مارنگ" یا حکمہ ایونینگ" کہا لینی صح بخیر' شام بخیر' تو اگر اس کو دعاء کے معنی بر بھی محمول کرلیں تو اس صورت میں آپ نے جو اس کو دعاء دی' وہ صرف صح اور شام
کی حد تک محدود ہے کہ تمہاری صبح اچھی ہوجائے' یا تمہاری شام اچھی ہوجائے
کی حد تک محدود ہے کہ تمہاری صبح اچھی ہوجائے' یا تمہاری شام اچھی ہوجائے
مرتبہ بھی کی خلام مسلمان کا سلام اور دعاء ہمارے حق میں اللہ کی بارگاہ میں قبول
ہوجائے تو انشاء اللہ ساری گندگی ہم سے دور ہو جائے گی' اور دنیا و آخرت کی فلاح ہوجائے گا۔ یہ نعمت آپ کو دنیا کی دو سری قوموں میں نہیں ملے گی۔

### سلام الله كاعطيه ب

حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالی نے ان سے فرمایا کہ جاؤ اور دہ فرشتوں کی جو جماعت بیشی ہے اس کو سلام کرو۔ اور وہ فرشتے جو جواب دیں اس کو سننا' اس لئے کہ وہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا' چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے جاکر سلام کیا ''السلام علیم'' تو فرشتوں نے جواب میں کہا : ''وعلیم السلام ورحمۃ اللہ'' چنانچہ فرشتوں نے لفظ ''رحمۃ اللہ'' چنانچہ فرشتوں نے ہمیں اس لفظ ''رحمۃ اللہ'' بردھا کر جواب میں کہا : ''وعلیم السلام ورحمۃ اللہ تعالی نے ہمیں اس طرح عطا فرمائی۔ آگر ذرا غور کریں تو یہ اتنی بردی نعت ہے کہ اس کا حدو حساب ہی ظرح عطا فرمائی۔ آگر ذرا غور کریں تو یہ اتنی بردی نعت ہے کہ اس کا حدو حساب ہی شمیں۔ اب اس سے زیادہ ہماری پر نصیبی کیا ہوگی کہ اس اعلیٰ ترین کلے کو چھوڑ کر ہم اپنے بچوں کو ''گڈمار نگ ''اور ''گڈایو فینگ '' سکھا کیں۔ اور دو سری قوموں کی نقالی کریں۔ اس سے ذیا دہ ناقدری اور ناشکری اور محروی اور کیا ہوگی۔

کریں۔ اس سے ذیا دہ ناقدری اور ناشکری اور محروی اور کیا ہوگی۔

### سلام كرنے كا جروثواب

افضل طریقہ یہ ہے کہ ملا قات کے وقت پورا سلام کیا جائے۔ یعن "السلام علیم ورحمۃ اللہ وہرکاۃ" صرف "السلام علیم" کہ دیا تب بھی سلام ہوجائے گا۔ لیکن تین جملے بولنے میں زیادہ اجرو تواب ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقد سلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے 'ایک صحابی تشریف لائے 'اور کہنا : "اسلام علیم" آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا 'اور فرمایا : "وس"اس کے بعد دو سرے صحابی آئے 'اور آگر سلام کیا۔ "السلام علیم ورحمۃ اللہ "آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا 'اور قرمایا آئے 'اور آگر سلام کیا۔ "السلام علیم ورحمۃ اللہ "آپ نے ناور آگر سلام کیا۔ "السلام علیم ورحمۃ اللہ "آپ اور آگر کہنا ہے تھا کہ "السلام علیم ورحمۃ اللہ وہرکاۃ" آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا 'اور فرمایا ''تمیں" کہنے میں انسان مورم نیکیوں کا تواب ملا ہے۔ اور "السلام علیم ورحمۃ اللہ "کہنے میں تیکیوں کا تواب ملا ہے۔ اور "السلام علیم ورحمۃ اللہ "کہنے میں تمیں نیکیوں کا تواب ملا ہے۔ اور "السلام علیم "کہنے میں تمیں نیکیوں کا تواب ملا ہے۔ اور "السلام علیم "کہنے میں تمیں نیکیوں کا تواب ملا ہے۔ اور "السلام علیم نیکیوں کا تواب ملا ہے۔ اور "السلام علیم "کہنے میں تمیں نیکیوں کا تواب ملا ہے۔ اگرچہ سلام کی سنت صرف "السلام علیم" کہنے سے ادا ہوجاتی ہے۔ دیکھے : ان الفاظ میں دعاء بھی ہے 'اور اجرو تواب الگ ہے۔

(ابودا وُهُ مُمَّابِ الادبُ إب كيف السلام؟ مديث نمبر١٩٥٥)

اور جب سلام کیا جائے توصاف الفاظ ہے سلام کرتا چاہتے 'الفاظ بگا ڈکر'
منح کر کے سلام نہیں کرنا چاہئے 'بعض لوگ اس طرح سلام کرتے ہیں کہ جس کی وجہ
سے پوری طرح سمجھ میں نہیں آنا کہ کیا الفاظ کے ؟ اس لئے پوری طرح واضح کر
کے ''السلام علیم''کمنا چاہئے۔

سلام کے وقت سے نیت کرلیں

ا یک بات میں اور غور میجئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو

کلمہ تلقین فرمایا 'وہ ہے ''السلام علیک'' جو جمع کا صیغہ ہے۔ ''السلام علیک'' نہیں فرمایا۔ اس لئے کہ ''السلام علیک'' کے معنی ہیں : تجھ پر سلامتی ہو۔ اور السلام علیک معنی ہیں : تجھ پر سلامتی ہو۔ اور السلام علیک کے معنی ہیں کہ تم پر سلامتی ہو۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جس طرح ہم لوگ اپنی مختلو میں ''تو'' کے بجائے ''تم '' یا ''آپ'' کے لفظ سے خطاب کرتے ہیں جس کے ذریعہ مخاطب کی تعظیم مقصود ہوتی ہے' اس طرح ''السلام علیکم'' میں جمع کا لفظ کے ذریعہ مخاطب کی تعظیم کے لئے لایا گیا ہے۔

لیکن بعض علاء نے اس کی وجہ سے بیان فرمائی ہے کہ اس لفظ ہے ایک تو مخاطب کی تعظیم مقصود ہے۔ دوسرے سے کہ جب تم کسی کو سلام کرد تو سلام کرد وائن وقت سے نبیت کرد کہ میں تین افراد پر سلام کرتا ہوں۔ ایک اس مخص کو اور دو اُن فرشتوں کو سلام کرتا ہوں جو اس کے ساتھ ہردفت رہتے ہیں۔ جن کو ''کراماً کا تبین'' کما گیا ہے' ایک فرشتہ انبان کی نیکیاں لکھتا ہے' دو سرا فرشتہ اس کی برائیاں لکھتا ہے' اس لئے سلام کرتے وقت ان کی بھی نبیت کرلو' تاکہ تسمارا سلام تین افراد کو ہوجائے۔ اوراب انشاء اللہ تین افراد کو سلام کرنے کا تواب مل جائے گا۔ اور جب ہوجائے۔ اوراب انشاء اللہ تین افراد کو سلام کرنے کا تواب مل جائے گا۔ اور جب تم فرشتوں کو سلام کردے تو وہ تمہارے سلام کا ضرور جواب بھی دیں گے۔ اور اس طرح ان فرشتوں کی دعا کی معصوم مخلوق میں۔

### نمازمیں سلام پھیرتے وقت کی نیت

ای وجہ سے بزرگوں نے فرمایا کہ نماذ کے اندر جب آدمی سلام پھیرے تو دائنی طرف سلام پھیرتے وقت یہ نیت کرلے کہ میرے دائیں جانب جتنے مسلمان اور جتنے فرشتے ہیں۔ ان سب پر سلامتی بھیج رہا ہوں۔ اور جب بائیں جانب سلام پھیرے تو اس وقت یہ نیت کرلے کہ میرے بائیں جانب جتنے مسلمان اور جتنے فرشتے ہیں۔ ان سب پر سانامتی بھیج رہا ہوں۔ اور پھریہ ممکن نہیں ہے کہ تم فرشتوں کو سلام ہیں۔ اور پھریہ ممکن نہیں ہے کہ تم فرشتوں کو سلام

کرو' اور وہ جواب نہ دیں۔ وہ ضرور جواب دیں گے' اور اس طرح ان کی دعائیں تہمیں عاصل ہوجائیں گی۔ لیکن ہم لوگ بے خیالی میں سلام پھیردیتے ہیں اور نیت نہیں کرتے' جس کی وجہ ہے اس عظیم فائدے اور نواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔

### جواب سلام سے بردھ کر ہونا چاہئے

سلام کی ابتداء کرنا برا اجرو تواب کا موجب ہے اور سنّت ہے۔ اور سلام کا جواب دینا واجب ہے 'قرآن کریم کا ارشاد ہے :

وَإِذَا كُتِينَهُ بِنَجِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْمُ دُوهَا

فرمایا کہ جب تہیں ملام کیا جائے تو تم اس کے ملام سے بردھ کر جواب دو'یا کم از کم وییا ہوا ہوں ہوں کہ جب تہیں ملام کیا۔ مثلاً کسی نے "السلام علیم" کماتو تم جواب میں "وعلیم السلام ورحمة الله وبر کامة" کمو۔ آکہ جواب ملام سے بردھ کر ہوجائے۔ ورنہ کم از کم "وعلیم السلام" ہی کمہ دو آکہ جواب برابر ہوجائے۔

## مجلس میں ایک مرتبہ سلام کرنا

اگر مجلس میں بت ہے لوگ بیٹھے ہیں۔ اور ایک فخص اس مجلس میں آئے' تو وہ آنے والا فخص ایک مرتبہ سب کو سلام کرلے تو یہ کافی ہے۔ اور مجلس میں سے ایک فخص اس کے سلام کا جواب دیدے تو سب کی طرف سے واجب اوا ہو جاتا ہے۔ ہرایک کو علیحدہ جواب دینے کی ضرورت نہیں۔

إن مواقع برسلام كرنا جائز نهيس

سلام کرنا بہت ی جگہ پر ناجائز بھی ہو آ ہے۔ مثلاً جب کوئی مخص دوسرے

لوگوں سے کوئی دین کی بات کررہا ہو'اور دو سرے لوگ من رہے ہوں۔ تواس دقت آنے والے کو سلام کرتا جائز نہیں۔ بلکہ سلام کئے بغیر مجلس میں بیٹھ جانا چاہے۔ ای طرح ذکر طرح اگر ایک مخص تلاوت کررہا ہے۔ اس کو سلام کرنا بھی جائز نہیں۔ اس طرح ذکر کرنے والے کو سلام کرنا جائز نہیں \_\_\_\_ فلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کرنے والے کو سلام کرنا جائز نہیں \_\_\_\_ فلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کام میں مشغول ہواور اس بات کا اندیشہ ہو کہ تمہارے سلام کا جواب دینے سے اس کے کام میں حرج ہوگا'ایسی صورت میں سلام کرنے کو بہند نہیں کیا گیا۔ اس کے کام میں حرج ہوگا'ایسی صورت میں سلام کرنے کو بہند نہیں کیا گیا۔ اس کے کام میں حرج ہوگا'ایسی صورت میں سلام کرنے کو بہند نہیں کیا گیا۔ اس کے کام میں حرج ہوگا'ایسی صورت میں سلام کرنے کو بہند نہیں کیا گیا۔ اس

### دوسرے کے ذرایعہ سلام بھیجنا

پیش او قات ایسا ہو تا ہے کہ ایک مخص دو سرے مخص کا سلام پینچا تا ہے۔
کہ فلال مخص نے آپ کو سلام کما ہے 'اور دو سرے مخص کے ذریعہ سلام کھیجنا بھی
سنت ہے۔ اور یہ بھی سلام کے قائم مقام ہے 'اور اس کے ذریعہ بھی سلام کی نصیلت
حاصل ہوجاتی ہے۔ لنڈا جب کسی کو دو سرے کا سلام پینچایا جائے تو اس کے جواب
کا مسنون طریقہ سے ہے '' علیم ہُ وَعَلَیْکُمُ الصَّلاَمُ '' اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر
بھی سلامتی ہو 'جنہوں نے سلام بھیجا ہے۔ اور تم پر بھی سلامتی ہو۔ اس میں دوسلام
اور دو دعائیں جمع ہو گئیں۔ اور دو آدمیوں کو دعاء دینے کا نواب مل گیا۔

بعض لوگ اس موقع پر بھی صرف "وعلیم السلام" ہے جواب دیتے ہیں۔
اس سے جواب تو ادا ہوجائے گا۔ لیکن صحیح جواب نہیں ہوگا' اس لئے کہ اس صورت میں آپ نے اس مخض کو تو سلامتی کی دعاء دے دی جو سلام لانے والا ہے۔
اور وہ مخض جو اصل سلام بھیجنے والا تھا۔ اس کو دعا نہیں دی۔ اس لئے جواب دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ "علیم وعلیم السلام" کہ کرجواب دیا جائے۔

### تحريرى سلام كاجواب واجب

اگر کسی کے پاس کسی مخص کا خط آئے 'اور اس خط میں ''السلام علیم ورحمۃ الله" لکھا ہو تو اس کے بارے میں بعض علماءنے فرمایا کہ اس سلام کا تحریری جواب دیتا چونکہ واجب ہے' اس لئے خط کا جواب دیتا بھی واجب ہے۔ اگر خط کے ذریعہ اس کے سلام کا جواب اور اس کے خط کا جواب شیں دیں گے تو ایہا ہوگا کہ جیسے کوئی فخص آپ کو سلام کرہے' اور آپ جواب نہ دیں \_\_\_\_ کین بعض دو سرے علماء نے فرمایا کہ اس خط کا جواب دیتا واجب شیں ہے۔ اس لئے کہ خط کا جواب دینے میں ہیے خرج ہوتے ہیں۔ اور کسی انسان کے حالات بعض او قات اس کے متحمل نہیں ہوتے کہ وہ پیے خرج کرے 'اس لئے اس خط کاجواب دینا واجب تو نہیں ہے' لیکن متحب ضرور ہے البتہ جس وقت خط کے اندر سلام کے الفاظ پرھے'اس وقت زبان ہے اس سلام کا جواب دیتا واجب ہے'اور اگر خط یر صنے وقت بھی زبان سے سلام کا جواب نہ دیا۔اور نہ خط کا جواب دیا۔ تو اس صورت میں ترک واجب کا گناہ ہوگا \_\_\_\_ اس میں ہم سے کتنی کو آہی ہوتی ہے کہ خط آتے ہیں اور پڑھ کر اس کو ویسے ہی ڈال دیتے ہیں نہ زبانی جواب دیتے ہیں' نہ تحریری جواب دیتے ہیں۔ اور مفت میں ترک واجب کا گناہ اینے نامہ اعمال میں لکھوا لیتے ہیں۔ یہ سب تاوا تفیت کی وجہ سے کر لیتے ہیں۔ اس لئے جب بھی خط آئے تو فورا زبانی سلام کاجواب دیدینا جاہئے۔

### غيرمسلمول كوسلام كرنے كا طريقة

فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ غیر مسلم کو سلام کرنا جائز نہیں۔ اگر کسی غیر مسلم سلم کے ساتھ وہ لفظ سے ملاقات ہو' اور اے سلام کرنے کی ضرورت پیش آئے تو سلام کے لئے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں ۔ لیکن اگر غیر مسلم استعمال کرتے ہیں ۔۔۔۔۔ لیکن اگر غیر مسلم

کی مسلمان سے ملا قات کے وقت "اللام علیم" کے توان کے جواب میں صرف "وعلیم" کے۔ اور بورا جواب نہ دے۔ اور یہ لفظ کہتے وقت یہ نیت کرلے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تم کو ہدایت کی اور مسلمان بنے کی توفیق ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں اور اس کے آس پاس برئی تعداد میں یہودی آباد تھے 'یہ قوم ہمیشہ ہے شریر قوم ہے۔ چنانچہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنم جب سامنے آتے تو یہ لوگ خباشت ہے کام لیتے ہوئے ان کو سلام کرتے ہوئے کہتے : "السام علیم" لائا م" درمیان سے نکال ویتے تھے 'اب شنے والا جلدی میں یہی سمجھتا کہ اس نے "لام" درمیان ہے نکال ویتے تھے 'اب شنے والا جلدی میں یہی سمجھتا کہ اس نے "لام" درمیان ہے معنی ہوئے کہ تنہیں موت اور ہلا کت کے ہیں۔ "السام علیم" کی معنی ہوئے کہ تنہیں موت آجائے۔ اور تم ہلاک اور تباہ ہو جاؤ "السام علیم" کے معنی ہوئے کہ تنہیں موت آجائے۔ اور تم ہلاک اور تباہ ہو جاؤ سے معاملہ چل گیا۔ لیکن چند روز کے بعد صحابہ نے سمجھ لیا کہ یہ لوگ جان ہو جو کر درمیان سے لام خذف کرکے "السام علیم" کہتے ہیں۔

(میح بخاری کتاب الاستندان ٔ باب کیف الرد علی الهل الذمته)

### ایک بیودی کاسلام کرنے کاواقعہ

ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت نے آکر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سلام کیا: "السام علیم" حضرت عائشہ رضی اللہ عنها نے جب یہ الفاظ سے تو ان کو غصہ آگیا "اور جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنها نے فرمایا: "علیم السام واللعنہ" یعنی تم پر ہا کت ہو اور لعنت ہو ور دعنت ہو دو لفظ بول دیئے "حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے س لیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنها نے ترکی ہترکی جواب دیا ہے "تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے فرمایا: مہلاً با عائشہ اے ان تا ہے کو اور نری سے کام او کھر فرمایا:

#### ان الله عب الرفق في الامركله

الله تعالی بر معاطے میں نری کو پند فرماتے ہیں ' معزت عائشہ رضی الله عنما نے عرض کیا کہ یا رسول الله! یہ کیے گتاخ ہیں کہ آپ سے خطاب کرتے ہوئے دالسام علیم" کمہ رہے ہیں۔ اور ہلاکت کی بددعاء کررہے ہیں ' آپ نے فرمایا: اے عائشہ! کیا تم نے نہیں ناکہ میں نے ان کے جواب میں کیا کما؟ جب انہوں نے "السام علیم" کما تو میں نے جواب میں کما دوعلیم" مطلب یہ ہے کہ جو بددعاء تم ہمارے لئے کررہے ہو'اللہ تعالی وہ تممارے حق میں قبول کر لے۔ لنذا غیر مسلم کے ملام کے جواب میں صرف "وعلیم" کمنا چاہئے۔ پھر آپ نے فرمایا:

ياعائثة: ماكان الرفق في شي الانرانة ولانزع عن شي الاشانه.

اے عائشہ! نری جس چیز میں بھی ہوگی اس کو زینت بخشے گی 'اور جس چیزے نکال دی جائے گی۔ اس کو زینت بخشے گی 'اور جس چیزے نکال دی جائے گی۔ اس کئے معاملہ حتی الامکان نرمی سے کرتا چاہئے۔ چاہے مقابلے پر کفار ہی ہوں۔

(ميح بخاري كتاب الاستنذان باب كيف يرد على احل الذّمة السلام)

## حتى الامكان نرمى كرنا چاہئے

آپ دیکھئے کہ یہودی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گتاخی
کی'اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنها نے جو الفاظ جواب میں فرمائے' بظا ہروہ انساف
کے خلاف نہیں تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ سکھادیا کہ میری سنّت یہ ہے کہ نری کا معالمہ کرو۔ اور صرف اتن بات زبان سے ادا کرو' جتنی ضرورت ہے۔ بلاوجہ اپنی طرف سے بات آگے بوھا کر سختی کا بر تاوکرنا اجھی بات نہیں ہے۔

### سلام ایک دعاء ہے

بہرحال ہے "سملام" معمولی چیز نہیں 'یہ ذیردست دعاء ہے۔ اور اس کو دعاء کی نیت سے کمنا اور سننا چاہئے۔ پچی بات یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کی بھی دعاء مارے حق میں قبول ہوجائے تو ہارا بیڑہ پار ہوجائے۔ اس لئے کہ اس میں دنیا و آخرت کی ساری تعمین اس سلام کے اندر جمع ہیں۔ یعنی تم پر سلامتی ہو۔ اللہ کی رحمت ہو۔ اللہ کی برکت ہو۔ اس لئے یہ دعا لوگوں سے لینی چاہئے۔ اور اس شوق اور ذوق میں لئی چاہئے کہ شاید اللہ تعالی اس کی زبان میرے حق میں مبارک کردے۔

### حفرت معروف كرخي كا حالت

حفرت معروف کرفی رحمة الله علیه برد درج کے اولیاء الله بین ہے
ہیں۔ اور حفرت جنید بغدادی رحمة الله علیه کے دادا پیر ہیں۔ حفرت جنید بغدادی
رحمة الله علیه حفرت مری سقلی رحمة الله علیه کے خلیفہ ہیں۔ اور حفرت مری سقلی
رحمة الله علیه حفرت معروف کرفی رحمة الله علیه کے خلیفہ ہیں۔ ہردفت ذکر الله میں
معروف رہتے ہے۔ کوئی وقت الله کے ذکر سے خالی نہیں تھا۔ یمال تک کہ ایک
مرتبہ تجام سے تجامت بنوار ہے تھے 'جب مو خچے بنائے کا وقت آیا تو تجام نے دیکھا کہ
ذبان حرکت کر رہی ہے۔ اور ہونٹ ہل رہے ہیں۔ تجام نے کہا کہ حضرت! تھوٹری
دیر کے لئے منہ بند کر لیجے۔ آگہ میں آپ کی مو نچھیں بنالوں 'حضرت نے جواب دیا کہ
وقت ذبان پرذکر جاری تھا۔

### حضرت معروف كرخي كاليك واقعه

ان کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سرک پرے گزر رہے تھے رائے میں دیکھا کہ ایک سقہ لوگوں کوپائی بلا رہا ہے 'اوریہ آوازلگا رہا ہے کہ "اللہ اس بندے پر رحم کرے جو جھے ہے پائی ہے " حضرت معروف کرخی اس سقہ کے پاس گئے۔ اور اس ہے کہا کہ ایک گلاس پائی جھے بھی پلاوو' چنانچہ اس نے دیدیا' آپ نے پائی لے کر پل لیا' ایک ساتھی جوان کے ساتھ تھے' انہوں نے کہا کہ حضرت آپ تو روزے ہے تھے!!! اور آپ نے پائی پی کرروزہ توڑ دیا!! آپ نے فربایا کہ یہ اللہ کا بندہ وعا کر ہا تھا کہ اللہ اس بندے پر رحم کرے جو جھے سے پائی پی لے 'جھے خیال آیا کہ کیا معلوم اللہ تعالی اس کی دعاء میرے حق میں قبول فربا لے' نقل روزہ جو توڑ دیا' اس کی قضا تو بعد میں کراوں گا' لیکن بعد میں اس بندے کی دعاء جھے مل سکے گی یا نہیں! اس لئے میں بندے کی دعاء جھے مل سکے گی یا نہیں! اس

اب آپ اندازہ لگائے کہ اسے بوے اللہ کے ولی 'اسے بوے بزرگ 'اسے بوے موق ۔ لیکن ایک معمول سے سقے کی دعاء لینے کے لئے روزہ تو ژوروا ۔ کیوں روزہ تو ژوروا ۔ کیوں روزہ تو ژوروا ؟ اس لئے کے یہ حضرات اللہ کے بندوں کی دعا کمیں لینے کے حریض ہوتے ہیں کر بیتہ نہیں کس کی دعاء کس وقت ہمارے حق میں قبول ہو جائے۔

## ووشكريين كے بجائے "جزاكم الله" كمنا جائے

ای وجہ ہے ہمارے دین میں ہر ہر موقع کے لئے دعا کیں تلقین کی گئی ہیں۔
مثل چینے والے کے جواب میں کمو: "ریم عک الله"الله تم پر رحم کرے۔ ملاقات کے دقت "السلام علیم" کمو تم پر سلامتی ہو کوئی تمہ ارے ساتھ بھلائی کرے تو کمو "جزاکم الله" الله تعالیٰ تمہیں بولہ دے ہوگیا ہے کہ جب کوئی شخص دو سرے کے ساتھ کوئی بھلائی کرتا ہے تواس کے جواب میں کتا ہے جب کوئی شخص دو سرے کے ساتھ کوئی بھلائی کرتا ہے تواس کے جواب میں کتا ہے

کہ "آپ کا بہت بہت شکریہ" یہ لفظ کہنا یا شکریہ ادا کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں۔ اچھی بات ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ

### من لم يشكر الناس لم يشكر الله

جو شخص انسانوں کا شکریہ اوا نہیں کرتا 'وہ اللہ کا شکریہ بھی اوا نہیں کرتا۔ لیکن شکریہ اوا کرنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جس کا شکر اوا کررہے ہو'اس کو بچھ دعاء دیدو۔ تاکہ اس دعائے بیتیج میں اس کا فائدہ ہوجائے۔ کیونکہ اگر آپ نے کہا کہ "بہت بہت شکریہ" تو ان الفاظ کے کہنے ہے اس کو کیا ملا؟ کیا دنیا یا آخرت کی کوئی نعمت مل گئی؟ یا اس کا کوئی فائدہ پہنچا؟ کچھ نہیں ملا۔ لیکن جب تم نے "جزاکم اللہ" کماتو اس کو ایک دعا مل گئی۔ بہرحال'اسلام میں یہ طریقہ سکھایا گیا کہ قدم قدم پر دو سروں کو دعائیں دو' اور دعائیں لو۔اس لئے ان کو ایخ معمولات میں اور شب وروز کی گفتگو میں شامل کرلینا چاہئے۔ خود بھی ان کی عادت والیں۔ اور بچوں کو بھی بچپین ہی سے ان کلمات کو اوا کرنا سکھائیں۔

### سلام كاجواب بلند آوازت دينا چاہے

ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ سلام کا جواب بلند آوازے دینا ضروری ہے
یا آہت آوازے بھی جواب دے علے ہیں؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ ولیے توسلام کا
جواب دینا واجب ہے 'البتہ اتن آوازے جواب دینا کہ سلام کرنے والا وہ جواب
من لے 'یہ متحب اور سنت ہے 'لیکن اگر اتن آہت آوازے جواب دیا کہ مخاطب
نے وہ جواب نہیں سنا تو واجب تو اوا ہو جائے گا 'لیکن متحب اوا نہیں ہوگا۔ للذا
بلند آوازے جواب دینے کا اہتمام کرنا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل
کرنے کی توفق عطا فرمائے۔ آھیں۔
کرنے کی توفق عطا فرمائے۔ آھین۔
والخری کے گانوں الکھکڈیٹائور بالعلمین کا ایکن کے آھیں۔

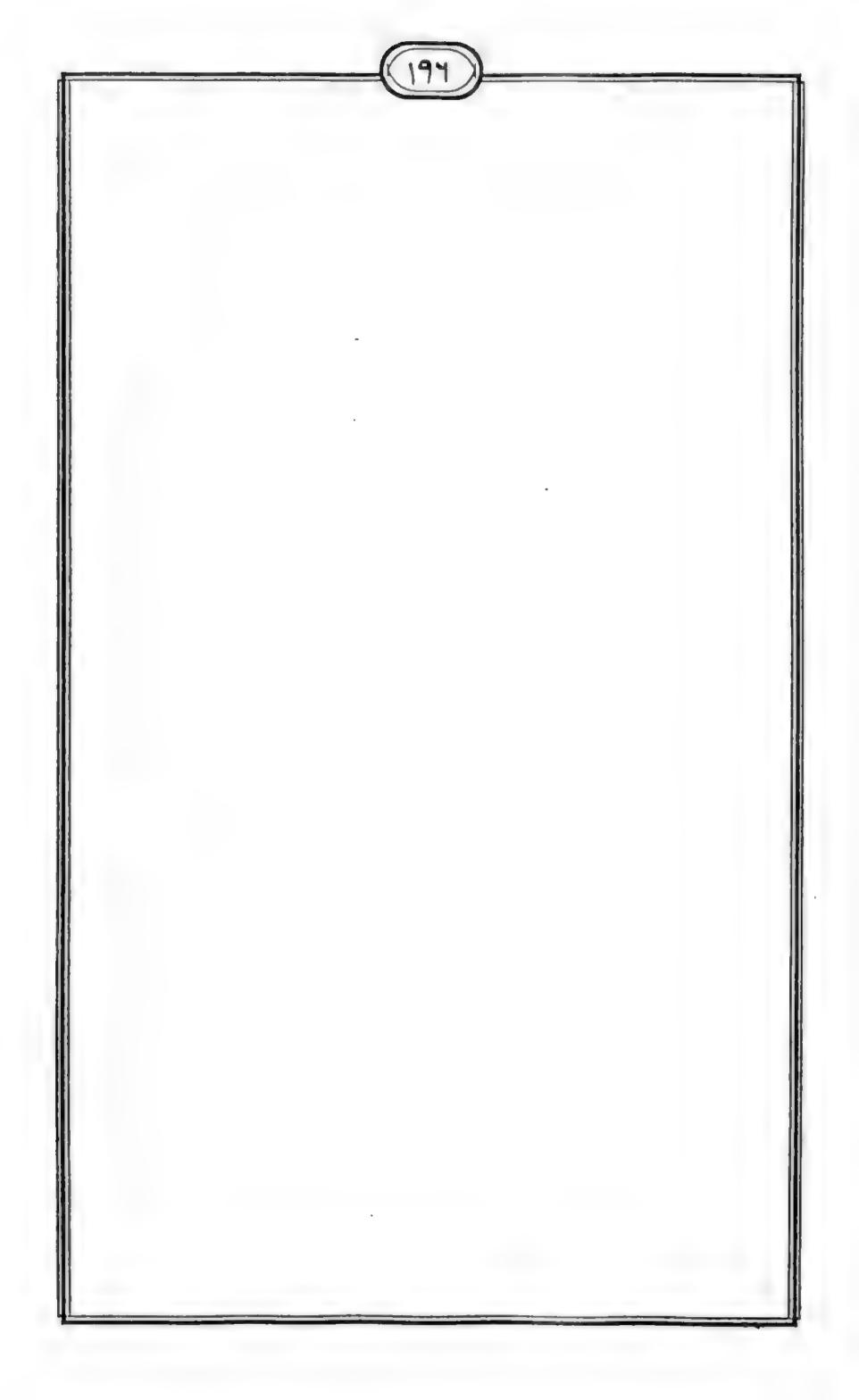



خطاب \_\_\_\_ خطاب مضرت مولانا محدقى عنما نى صاحب نظلهم منبط وترتيب محدعب دانترمين تاريخ \_\_\_ ۱۱/اگست ١٩٩٤ مع مقام مقام مقام معلم معربيت المكم الكشن اقبال اكراجي معلم حسلد \_\_\_ بنبره

### بِسُهُ اللهِ النَّحْلَيْ النَّحِيثُ مِ

# مصافحہ کے آواب

الحمد لله عدد و من تعينه و نستغفره و نؤمن به و نتو كل عليه ، و نعوذ بالله من شرور الفنا ومن سيات اعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلاها دي و الله دان لا الله الا الله وحده لا شريك له و الشهد ان سيد نا و نبينا ومولانا محمد المناب و مرسوله ، صلى الله وعلى عليه وعلى الله واصحابه و بادك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا كثيرًا - اما بعد!

عن انس بن مالك رضوالله تعالى عنه قال : كان البى صلى الله عليه وسلم اذا استقبله الرجل فضا فحه ، لاينزع يده عن يده ، حتى يكون الرجل هوالذى ينزع - ولا يعرف وجهه ، حتى يكون الرجل هوالذك يعرفه ، ولعديد مقدمًا دكيسته بين يدى جليس له -

(تندى، كتاب القياسة، باب نبر١٨)

حضور صلی الله علیہ وسلم کے خادم خاص \_ حضرت انس الله علیہ وسلم کے خادم خاص \_ حضرت انس الله تعالی عنه سے مردی ہے، یہ وہ سی حدیث حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه سے مردی ہے، یہ وہ محالی ہیں جن کواللہ تعالی نے یہ خصوصیت عطافرائی تھی کہ دس سال تک حضہ اقدس صلی الله علیہ دسلم کے خادم رہے، یہ دن رات حضور اقدس سلی الله علیہ وسلم کے خادم رہے، یہ دن رات حضور اقدس سلی الله عنها ان کو وسلم کی خدمت میں رہتے تھے، ان کی والدہ حضرت ام سلیم رضی الله عنها ان کو

بچپن ہی میں حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چھوڑ کر گئی تھیں۔
چنانچہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے ہوئے ہی
انہوں نے ہوش سنبھالا، وہ خود قتم کھاکر فرماتے ہیں کہ میں نے پورے دس سال
تک حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن اس پورے دس سال کے
عرصے میں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بھی مجھے ڈاٹا، نہ بھی مارا، اور نہ
بھی مجھ پر غصہ فرما یا اور نہ بھی میرے کئے ہوئے کام کے بارے میں یہ پوچھا کہ تم
نے ایساکیوں کیا؟ اور نہ بھی نہ کئے ہوئے کام کے بارے میں یہ پوچھا کہ تم نے یہ
کام کیوں نہیں کیا؟ اس شفقت کے ساتھ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی
پرورش فرمائی۔

(تمذى، كتاب البروالصلة، باب ماجاء في خلق النبي صلى الله عليه وملم مديث نمبر٢٠١٧)

حضور صلی الله علیه وسلم کی شفقت

حفرت انس فراتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کیلئے بھیجا، میں گھرے کام کرنے کیلئے لکلا، رائے میں دیکھا کہ بچے کسی کام کیلئے بھیل میں لگ کھیل رہے ہیں (یہ خود بھی بچے ہی تھے) ۔ میں ان بچوں کے ساتھ کھیل میں لگ گیا، اور یہ بھول کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جھے کسی کام کیلئے بھیجا تھا، جب کافی دیر گزر گئی تو جھے یاد آیا۔ اب جھے فکر ہوئی کہ میں نے وہ کام توکیا نہیں، اور کھیل میں لگ گیا، چنانچہ میں گھرواپس آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ کام خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپ دست مہارک سے انجام دیدیا ہے، مگر آپ نے بھیجا تھا۔ تم نے بھیجا تھا۔ تم نے کوفلاں کام کیلئے بھیجا تھا۔ تم نے کوفلا کیلئے بھی کیلئے بھیجا تھا۔ تم نے کوفلا کیلئے بھی کیلئے بھی کوفلا کیلئے بھی کیلئے بھی کوفلا کیلئے بھیلے کیلئے کیلئے بھی کے کوفلا کیلئے بھی کیلئے بھی کے کوفلا کیلئے بھی کوفلا کیلئے بھی کوفلا کیلئے بھی کیلئے بھی کیلئے بھی کیلئے بھیلے بھی کیلئے بھی کیلئے بھی کوفلا کیلئے بھی کیلئے بھی کیلئے بھی کیلئے بھی کیلئے بھی کوفلا کیلئے بھی کوفلا کیلئے بھی کوفلا کیلئے بھی کیلئے بھی کوفلا کیلئے کیلئے کیلئے بھی کیلئے بھی کیلئے بھی کوفلا کیلئے بھی کیلئے بھی کیلئے کیلئے

(ميح مسلم، كتاب الغف كل، باب كان رسل الله ملى الله عليه وسلم احسن الناس خلقاء مديث نمبر

### جضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعاؤں کا حصول

خدمت کے دوران حضور اقدی صلی الله علیہ وسلم سے وعائیں بھی لیں اسلے کہ جب بھی کوئی خدمت انجام دیتے ، اس پر حضور اقدی صلی الله علیہ وسلم ان کے سرپر کو دعائیں دیتے ، چنا نچے ایک مرتبہ حضور اقدی صلی الله علیہ وسلم نے ان کے سرپر ہاتھ رکھ کریے دعافرہائی کہ اے الله! ان کی عمراور ان کی اولا دھی برکت عطافرہا ، یہ دعائیں قبول ہوئی کہ تقریباً تمام صحابہ ہیں سب سے آخر میں آپ کی دفات ہوئی ، اور آپ بی نے بیٹار انسانوں کو تابعی ہونے کا شرف بخشا، آپ کو دیکھ کر ، آپ کو ذیکھ کر ، آپ ہونے کا شرف حاصل نہ ہوتا ۔ حضرت الم ابو حفیفہ رحمہ الله علیہ نے حضرت انس میں الله عنہ کی ذیارت کی ہے ، امام اعدیش رحمہ الله علیہ نے بھی مضرت انس رضی الله عنہ کی ذیارت کی ہے ، امام اعدیش رحمہ الله علیہ نے بھی حضرت انس رضی الله عنہ کی ذیارت کی ہے ۔ جس کے ذریعہ وہ تابعی بن گئے ، اتن حضرت انس رضی الله عنہ کی آب میری اولاد اور اولاد کی اولاد کی تعداد سوے ذا کہ ہو بھی ہے ۔ کہ د خود فرماتے ہیں کہ آج میری اولاد اور اولاد کی اولاد کی تعداد سوے ذا کہ ہو بھی ہے ۔ (مجے صلم ، فضائل صابہ ، باب نعنائل انس رضی الله عنہ )

### مديث كالرجمه

بہر حال حضرت انس رضی اللہ عنداس حدیث میں فرماتے ہیں کہ حضور اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کامعمول یہ تفاکہ جب کوئی آپ کے پاس آگر آپ ہے مصافحہ کرتا، تو آپ اپناہتھ اسکے ہاتھ سے اس وقت تک نمیں کھینچے تھے، جب تک وہ خودا پناہتھ نہ کھینچ لے، اور آپ اپناچہ واور اپنارخ اس ملاقات کرنے والے کی طرف سے نمیں کھیرتے تھے، جب تک وہ خود اپناچہ و نہ کھیر لے اور نہ بھی یہ طرف سے نمیں کھیرتے تھے، جب تک وہ خود اپناچہ و نہ کھیر لے اور نہ بھی

دیکھا کیا کہ بب آپ مجلس میں لوگوں کے ساتھ بیٹے ہوں ، تو آپ نے اپنا کھٹناان میں سے کسی فخص سے آمے کیا ہو۔

# حضور صلى الثدعليه وسلم اور تواضع

## حضور صلی الله علیه وسلم کے مصافحہ کا انداز

حقیقت میں حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں وہ سب
ہمارے لئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطافرہائے۔
آمین۔ لیکن بعض سنتوں پر عمل کرنا آسان ہے، اور بعض سنتوں پر عمل کرنا آسان ہے، اور بعض سنتوں پر عمل کرنا مشکل ہے، اس حدیث میں جو سنت بیان کی عمی ہے کہ آدمی مصافحہ کرنے کے بعد
اس وقت تک اپنا ہاتھ نہ کھنچ جب تک دوسرا اپنا ہاتھ نہ کھنچ کے، اور جب دوسرا

بات شروع کرے تواسکی بات نہ کائے، جب تک وہ خود ہی بات ختم نہ کرے،
ایک مشغول انسان کیلئے ساری زندگی اس پر عمل کرنا بظاہر دشوار معلوم ہوتا ہے،
اسلئے کہ بعض لوگ توالیے ہوتے ہیں جو اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ دوسرے مخص کا ذیادہ وقت نہ لیا جائے، لیکن بعض کچر فتم کے لوگ ہوتے ہیں، جب باتیں کرنے میٹیوں کے تواب ختم کرنے کا نام ہی نہیں لیس کے، اس فتم کے لوگوں سے ملاقات کے وقت ان کی بات سنتے رہنا، اور ان کی بات نہ کا نا جب تک وہ خود اپنی بات ختم نہ کرے، یہ بوا مشکل کام ہے، خاص طور پر اس ذات کے لئے جس پر بات ختم نہ کرے، یہ بوا مشکل کام ہے، خاص طور پر اس ذات کے لئے جس پر دونوں جمال کی ذمہ داریاں ہیں، جماد جاری ہے، تعلیم و تبلیغ کا سلسلہ جاری ہے، مدینے کی ریاست کا نظام جس کے سرپر ہے، حقیقت میں تو یہ حضور اقد س مسلی الله علیہ و مسلم کا معجزہ ہی تھا۔

اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس عظیم منصب کے باوجود جواللہ تعالیٰ نے آپ کو عطافرمایا تھا، آپ کی تواضع اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے ہر بندے کے ساتھ تو تواضع اور عاجزی کے ساتھ چیش آتے تھے۔ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا سنت ہے

اس حدیث کے پہلے جملے ہے دو مسئلے معلوم ہوئے: پہلامسکلہ یہ معلوم ہوا کہ ملاقات کے وقت مصافحہ کرنا سنت ہے، احادیث میں اگر چہ مصافحہ کا بارے میں زیادہ تغییل تو نہیں آئی، لیکن بزرگوں نے فرما یا کہ مصافحہ کا وہ طریقہ جو سنت سے زیادہ قریب ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا جائے۔ چنانچہ سیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے مصافحہ کے بیان پر جو باب قائم کیا ہے اس میں حضرت حماد بن زید کا حضرت عبداللہ بن مبارک سے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا بیان کیا ہے (شیح بخاری، کتاب الاستئذان باب الاخذ ہائید) اور غالبًا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کانے قول نقل کیا ہے کہ بالید) اور غالبًا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کانے قول نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب آ دمی مصافحہ کرے تو دونوں ہاتھوں سے کرے۔

### ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا خلاف سنت ہے

آج کے درر میں ایک طرف تو اگریزوں کی طرف مین جا اکد ایک ہاتھ سے معافحہ کرنا چاہئے، دوسری طرف بعض حلقوں کی طرف سے ، خاص طور پر سعودی عرب کے حفرات اس بارے میں تشددا فقیار کرتے ہوئے ہے کہتے ہیں کہ معافحہ تو ایک ہی ہاتھ سے کرناسنت ہے۔ دونوں ہاتھوں سے کرناسنت نہیں۔ خوب سمجھ لیجئے، یہ خیال فلط ہے۔ اسلئے کہ حدیث میں مفرد کالفظ بھی استعال ہوا ہو سننیہ کالفظ بھی آیا ہے، اور برزرگوں نے اس کاجو مطلب سمجھاوہ یہ ہوئے کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرناسنت ہے، چنا نچہ کی حدیث میں یہ نہیں آیا ہے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ سے مصافحہ کیا، جبکہ روایتوں میں دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنے کاؤکر موجود ہے۔ چنا نچہ برزرگان دین میں بھی دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا، جبکہ روایتوں میں دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنے کاؤکر موجود ہے۔ چنا نچہ برزرگان دین میں بھی کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنے کاؤکر موجود ہے۔ چنا نچہ برزرگان دین میں بھی کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا جائے۔

حفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے "التحیات" اس طرح یاد کرائی کہ "کفی بین کفید" یعنی میرے ہاتھ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں هتیلیوں کے در میان تھے ۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے عبد مبارک میں بھی مضافحہ کرنے کا طریقہ ہی تھا اسلئے دونوں ہاتھوں سے مضافحہ کرنا میں بھی مضافحہ کرنا سنت سے ذیادہ قریب ہے۔

اب آگر کوئی فخص ایک ہاتھ سے معافیہ کر لے تواسکو میں یہ نہیں کہنا کہ
اس نے تا جائز کام کیا، یا اس سے مصافیہ کی سنت ادا نہیں ہوگی، لیکن وہ طریقہ
افتیار کرنا جائے جو سنت سے زیادہ قریب ہو۔ اور جس طریقے کو علماء، فقہاء اور
بزرگان دین نے سنت سے قریب سمجو کر اختیار کیا ہو۔ اسکو ہی اختیار کرنا زیادہ
بہت سے

### موقع دیکھ کر مصافحہ کیا جائے

دو سرامئلہ یہ معلوم ہواکہ مصافحہ کر نااگر چہ سنت ضرور ہے ، لیکن ہر سنت کا کوئی محل اور موقع بھی ہوتا ہے ، اگر وہ سنت اسکے موقع پر انجام دی جائے تو سنت ہوگا ، اور اس پر عمل کرنے ہے انشاء اللہ تواب حاصل ہوگا ، لیکن اگر اس سنت کو ہے موقع اور بے محل استعال کر لیاتو تواب کے بجائے الٹا گناہ کا ندیشہ ہوتا ہے ۔ مثلاً اگر معافحہ کرنے ہے سامنے والے شخص کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہوتو اس صورت میں مصافحہ کرنا درست نہیں ، اور اگر زیادہ تکلیف ہونے کا ندیشہ ہوتو اس صورت میں مصافحہ کرنا تا جائز ہے ۔ ایسے وقت میں صرف زبان سے سلام کرنے پر اکتفا کرے ، اور سامنے والا جواب دیدے ۔ اکتفا کرے ، اور سامنے والا جواب دیدے ۔

## بير مصافحه كاموقع نهيس

مثلاً ایک مخص کے دونوں ہاتھ معروف ہیں، دونوں ہاتھوں میں سامان ہے، اور آپ نے طاقات کے وقت مصافحہ کیلئے ہاتھ بڑھا دیئے، ایسے وقت وہ یجارہ پریشان ہوگا۔ اب آپ سے مصافحہ کرنے کی خاطر اپنا سامان پہلے زمین پر رکھے، اور پھر آپ سے مصافحہ کرے، للذاایس حالت میں مصافحہ کر ناسنت نہیں، بلکہ خلاف سنت ہے، بلکہ اگر مصافحہ کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف پنچ کی تو گناہ کا بھی اندیشہ ہے۔ آجکل لوگ اس معالمے میں بڑی ہے احقیاطی کرتے ہیں۔

### مصافحه كامقصد "اظهار محبت"

دیکھئے کہ یہ "مصافیہ" مجت کا ظہار ہے۔ اور محبت کے اظہار کیلئے وہ طریقہ اختیار کرنا چاہئے، بنس سے محبوب کو راحت ملے، نہ یہ کہ اس کے ذریعہ اسکو تکلیف پہنچائی جائے۔ بعض او قات یہ ہو آ ہے کہ جسب کوئی بزرگ اللہ والے

کی جگہ پنچ تو آپ لوگوں نے یہ سوچا کہ چونکہ یہ بزرگ ہیں، ان سے مصافحہ کرتا ضروری ہے، چنانچہ مصافحہ کرنے کیلئے پورا مجمعان بچارے ضعیف اور چھوئی موئی بزرگ پر ٹوٹ پرا، اب اندیشہ اس کا ہے کہ وہ بزرگ کر پڑیں گے، ان کو تکلیف ہوگی۔ لیکن مصافحہ سیس چھوڑیں گے، ذھن میں یہ ہے کہ مصافحہ کر کے برکت حاصل نہیں ہوگی، ہم یماں سے نہیں جائیں گے۔

## اس وقت مصافحہ کرنا گناہ ہے

خاص طور پریہ بنگال اور برما کا جو علاقہ ہے، اس میں میہ رواج ہے کہ اگر کسی بزرگ کا وعظ اور بیان سنیں سے تو وعظ کے بعد ان بزرگ سے مصافحہ کر تالازم

اور ضروری مجھتے ہیں، چنانچہ وعظ کے بعدان بزرگ پر ٹوٹ پر ہیں گے، اس کاخیال نہیں ہوگا کہ جن سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ وہ کہیں دب نہ جائیں۔ ان کو تکلیف نہ پہنچ جائے، لیکن مصافحہ کرتا ضروری ہے۔

الله عليه الله على مرتبه جبائ والدماجد حفرت مفتى محمد شفيع صاحب رحمة الله عليه كم سائقه بنكال جانا مواتو بهلى باريه منظر ديكھنے ميں آياكه جلسه ميں ہزار ہا افراد كامجمع تفا۔ حضرت والد صاحب نے بيان فرمايا، ليكن جب جلے سے فارغ موئے تو سارا مجمع مصافحه كيلئ والد صاحب پر ثوث پرا، اور والد صاحب كو وہاں سے بچاكر نكالنامشكل موگما۔

ریہ تو دستمنی ہے

حضرت تھانوی رحمہ اللہ علیہ کا ایک وعظ ہے، جو آپ نے رکھون (برما) کی سورتی مسجد میں کیاتھا، اس وعظ میں سے لکھا ہے کہ جب حضرت تھانوی رحمہ اللہ علیہ وعظ سے فارغ ہوئے تو مصافی کرنے کیلئے جمع کا اتنا زور بڑا کہ حضرت والا گرتے مرتے بے ۔۔۔ یہ حقیقی محبت نہیں ہے، یہ محض صورت محبت ہے، اسلے کہ محبت کو بھی عقل جائے کہ محبت کی جارہی ہے، اسکے ساتھ ہدروی کا محبت کی جارہی ہے، اسکے ساتھ ہدروی کا معالمہ کیا جائے، اور اسکو دکھ اور تکلیف ہے بچایا جائے، یہ ہے حقیقی محبت۔

### عقیدت کی انتها کا داقعہ

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ کسی علا۔ ن چلے گئے، وہاں کے لوگوں کو ان بزرگ سے اتن عقیدت ہوئی کہ انہوں نے بیہ فیصلہ کیا کہ ان بزرگ کو اب باہر نہیں جانے دیں گئے، ان کو یہیں رکھیں گئے، آئی کہ یہیں رکھیں گئے، آگ کہ ان کو ایر اسکی صورت یہ سمجھ میں آئی کہ ان بزرگ کو قتل کر کے یہاں دفن کر دیا جائے آکہ ان کی بیہ برکت اس علاقے سے باہر نہ نکل جائے۔

جوش محبت میں بے عقلی کاجوانداز ہے۔ اس کادین سے کوئی تعلق نمیں محبت وہ ہے جس سے محبوب کوراحت اور آرام ملے ای طرح مصافحہ کے وقت معافحہ کر مصافحہ کرتا میاسب ہے یا نمیں ؟اس کا لخار کھنا چاہئے۔ اگر دونوں ہاتھ مشغول ہوں توالی صورت میں راحت اور آرام کی نیت سے مصافحہ نہ کرنے میں زیادہ تواب حاصل ہوگا۔ انشاء اللہ۔

## مصافحہ کرنے ہیں

ایک حدیث میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کے ساتھ مصافحہ کرتا ہے تو اللہ تعالی دونوں کے ہاتھوں کے ممناہ جھا ژویتے ہیں۔۔ لندامیمافحہ کرتے وقت سے نیت کر

لینی چاہئے کہ اس مصافحہ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کی بھی مغفرت فرہائیں گے، اور ان کے بھی گناہوں کی مغفرت فرہائیں سے اور ساتھ میں یہ نیت بھی کر لے کہ بیہ اللہ کانیک بندہ جو مجھ سے مصافحہ کرنے کیلئے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسکے ہاتھ کی برکت میری طرف منتقل فرہادیں سے سے خاص طور پر بھی جیسے او گوں کے ساتھ ایسے مواقع بہت پیش آتے ہیں کہ جب کسی جگہ پر وعظ یا بیال کیا تو وعظ کے بعد لوگ مصافحہ کیلئے آگئے۔

ایے موقع کیلے ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا
کرتے تھے کہ بھائی۔ جب بہت سارے لوگ جھے ہے مصافحہ کرنے کیلئے آتے ہیں
تو میں بہت خوش ہو تا ہوں اسلئے خوش ہو تا ہوں کہ بیہ سب اللہ کے نیک بندے ہیں
پکھ پت نہیں کہ کونسا بندہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول بندہ ہے جب اس مقبول
بندے کا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھو جائے گاتو شایدا سکی ہر کت سے اللہ تعالیٰ بچھ پر بھی
بندے کا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھو جائے گاتو شایدا سکی ہر کت سے اللہ تعالیٰ بچھ پر بھی
نوازش فرما دیں ۔ یہ باتیں بزرگوں سے کھنے کی ہیں۔ اسلئے جب بہت سے
لوگ کسی سے مصافحہ کیلئے آئیں تو اس وقت آدی کا دماغ خراب ہونے کا اندیشہ
ہوتاہے، اور بیہ خیال ہوتاہے کہ جب آئی ساری مخلوق بچھ سے مصافحہ کر رہی ہے،
مصافحہ کرتے وقت یہ نیت کر لی کہ شاید ان کی ہر کت سے اللہ تکا لی بچھے نواز
میں۔ میری بخشش فرمادیں۔ تو اب سرا انقطہ نظر تبدیل ہو گیا، اور اب مصافحہ کرنے
دئیں۔ میری بخشش فرمادیں۔ تو اب سرا انقطہ نظر تبدیل ہو گیا، اور اب مصافحہ کرنے
انکساری پیدا ہوگی۔ لنذا مصافحہ کرتے وقت یہ نیت کر لیا کرو۔

مصافحہ کرنے کاایک اوب

حدیث کے اعلے جملے میں یہ بیان فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص سے مصافحہ کے وقت اپنا ہاتھ اس وقت تک نہیں کھینچتے تھے، جب تک

سامنے والاشخص اپناہاتھ نہ تھیج لے ۔۔۔ اس سے معانی کرنے کا ایک اور اوب معلوم ہوا کہ آدی معانی کرتے وقت اپناہاتھ خود ہے نہ کھینچ یعنی سامنے والے کو اس بات کا حساس نہ ہو کہ تم اس کی ملاقات ہے اکتار ہے ہو، یا تم اسکو حقیر اور ذلیل سمجھ رہے ہو، بلکہ شکفتگی کے ساتھ مصافی کرے۔ جلدی بازی نہ کرے دلیل سمجھ رہے ہو، بلکہ شکفتگی کے ساتھ مصافی کرے۔ جلدی بازی نہ کرے البتہ اگر کوئی محفی ایسا ہو جو چمٹ ہی جائے، اور آپ کا ہاتھ چھوڑے ہی نہیں۔ اس وقت ہمر حال اسکی مخبائش ہے کہ آپ اپناہا تھ کھینج لیں۔

### ملاقات كاليك ادب

اس مدیث میں حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا وصف یہ بیان فرمایا کہ آپ ملاقات کے وقت اپنا چرہ اس وقت تک شمیں پھیرتے تھے، جب تک کہ سامنے والا اپنا چرہ نہ پھیر لے ۔۔۔ یہ بھی حضور اقدس مسلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس سنت پر عمل کرنے میں بڑا مجاہدہ ہے، لیکن انسان کی اپنی طرف ہے ہی کوشش ہوئی جائے کہ جب تک ملاقات کرنے ولا خود ملاقات کر کے رخصت نہ ہو جائے۔ اس وقت تک اپنا چرہ اس سے نہ پھیرے۔ البت اگر کمیں مجبوری ہوجائے وابات دوسری ہے۔

### عیادت کرنے کا عجیب واقعہ

حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کہ جب آپ مرض الوفات میں تھے، لوگ آپ کی عیادت کرنے کیلئے آنے لگے ۔ عیادت کے بارے میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے کہ:

من عاد منكم فليخفف

یعن جو مخص تم میں ہے سی بیار کی عمیادت کرنے جائے اسکو چاہئے کہ وہ ملکی پھلکی

عیادت کرے ، بیار کے پاس زیادہ دہر نہ بیٹھے ، کیونکہ بعض او قات مریض کو خاوت کی ضرورت ہوتی ہے اور لوگوں کی موجودگی میں وہ اپنا کام بے تکلفی سے انجام نہیں دے سکتا، اسلئے مختر عیادت کر کے حلے آؤاسکوراحت بہنجاؤ۔ تکلیف مرت بہنجاؤ \_ بہر حال، حفزت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ علیہ بستریر لیٹے ہوئے تھے، ایک صاحب عمادت کیلئے آگر بیٹھ گئے، اور ایسے جم کر بیٹھ گئے کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے، اور بہت ہے لوگ عیادت کیلئے آتے رہے، اور مختیر ملا قات کر کے جاتے رہے۔ مگر وہ ساحب بیٹھے رہے، نہ اٹھے، اب حضرت عبداللہ بن مبارک اس انظار میں تھے کہ یہ صاحب چلے جائیں تو میں خلوت میں بے تکلفی ہے اپنی ضروریات کے بچھ کام کرلوں۔ مرخودے اسکو طلے جانے کیلئے کمنابھی مناسب نہیں مجھتے تھے۔ جب کانی دہر گزر گئی۔ اور وہ اللہ کا بندہ اٹھنے کانام ہی نہیں لے رہا تھاتو حصرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ علیہ نے ان صاحب ہے فرما یا کہ : ہیے یماری کی تکلیف تواین جگہ پر ہے ہی، لیکن عیادت کرنے والوں نے علیحدہ بریشان كرركهاب كه عيادت كيلئ آتے ہيں، اور يريشان كرتے ہيں \_ آپ كامقعديہ تھاکہ شاید سے میری بات سمجھ کر چلا جائے، مگر دہ اللہ کا بندہ مجر بھی نہیں سمجھا، اور حضرت عیداللہ بن مبارک ہے کہا کہ حضرت! اگر آپ اجازت دس تو کمرے کا در دازہ بند کر دول؟ ما کہ کوئی دو سرافتخص عیادت کیلئے نہ آئے، حضرت عبداللہ بن مبارک نے جواب ویا : ہاں بھائی بند کر دو، مگر اندر سے بند کرنے کے بحائے ماہر ے جاکر بند کر دو \_\_\_ بہرحال، بعض اوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ایسا معاملہ بھی کرنا پر آ ہے، اسکے بغیر کام نہیں چلنا لیکن عام حالت میں حتی الامکان یہ کوشش کی جائے کہ دوسرا آدمی ہے محسوس نہ کرے کہ مجھ سے اعراض بر آجار ہا ہے۔ اللہ تعالیٰ این رحمت ہے ہم سب کو ان سنوں پر عمل کرنے کی توفق عطا فرمائے۔ آمین۔

و آخر وعوانان الحمد الله رب العالمين



خطاب \_\_\_\_ مخرت مولانا محدنقى عثمانى صاحب مدطلهم ضبط وترتيب \_\_\_ محدعب دالترسيمن تاريخ \_\_\_ ، ارستمبر ١٩٩٤ منام \_\_ منام \_\_ بامع مسجد مبيت المكرم كلش اقبال كراجي جلد \_\_\_ ، مبر لا

# حضور المستعلقة كى بے مثال نصیحتیں

# غمد و نصلى على رسوله الكرب ما المابعد!

عن الجب جرى جابر بن سليم رض الله عنه قال: رايت رجلا يصدر الناس عن سرايه ، لا يقول شيئا الاصدى واعنه قلت: من هذا ؟ قالوا: سول الله صلى الله عليه وسلم قلت: عليك السلام ياس سول الله مرتبن - قال: لا تقتل عليك السلام غليك السلام تحية الميت ، قل السلام عليك قال ، قلت : انت سول الله تج قال ؛ اناس سول الله الذى اذا قال ، قلت : انت سول الله تج قال ؛ اناس سول الله الذى اذا اصابك ضرف عوته كشفه عنك ، واذا اصابك عام سنة فدعوته انبتهالك ، واذا كنت باس من قفرا و فلا قفن الته فضلت

ماحلتك فدعونه مرة هاعليك - فال قلت : اعهد الى ، قال: لا تسبن احدًا ، قال فعاسبت بعد لاحرًّا ولا عبدًا ، ولا بعيرًا ولا شاة ، ولا تحقرت شيئامت المعروف ، وان تكلما خاك وانت منسط اليه وجهك ان ذلك من المعروف ، واياك و ازارك الح نصف الساق ، فان ابيت فإلى الكعبين ، واياك و اسبال الانهام، فانهامن المغيلة ، وان الله لا يجب المخيلة وان امر أشتمك اوعيرك بما يعلم فيك فلا تعيرة بما تعلم فيه ، فانما و بال ذلك عله .

(ابوداود، كاب اللياس، ياب ماجاء في اسبال الازار، حديث غبر٨٤-٤)

یہ ایک طلال حدیث ہے 'اور یہ بوری حدیث میں نے آپ کے سامنے اس لئے پڑھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے معنی میں تو نور ہے ہی 'حدیث کے الفاظ میں بھی نور ہے۔ اس لئے احادیث کا پڑھنا اور سننا بھی باعث خیرویرکت ہے 'اللہ تعالی اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آمین۔

### حضور المنظمة المساسم بهلى ملاقات

حضرت جابر بن سلیم رضی الله تعالی عنه اس حدیث میں حضورا قدس صلی الله علیه وسلم سے پہلی ملا قات کا واقعہ بیان کررہے ہیں جب کہ وہ حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کو پیچا نے بھی نہیں تھے 'فرماتے ہیں کہ :

ودمیں نے ایک صاحب کو دیکھا کہ لوگ ہر معالم میں ان کی طرف رچوع کرتے ہیں اور اپنے معاملات میں انہی سے مشورہ لیتے ہیں۔ اور وہ صاحب جو بات فرما دیتے ہیں کوگوں کو ان کی بات پر اطمینان ہو جاتا ہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون بات پر اطمینان ہو جاتا ہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون

صاحب بیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیں۔ جب مجھے پت چلا کہ آپ ہی محمہ صلی اللہ علیہ وسلم بیں، تو میں نے آپ کے قریب جاکر ان الفاظ سے سلام کیا "علیک السلام یا رسول اللہ" یہ الفاظ میں نے دو مرتبہ کے، تو آپ نے فرمایا کہ "علیک السلام" نہ کمو، بلکہ "السلام علیک" کمو۔ اس لئے کہ "علیک السلام" نہ کمودل کا سلام ہے۔ یعنی کمودل کا سلام ہے۔ یعنی جب مروول کو سلامتی بھیجی جائے تو اس میں لفظ "سلام" بعد میں ہوتا ہے اور "علیک" بہلے ہوتا ہے"۔

### سلام كاجواب دين كاطريقه

اس مدیث کا مطلب ہے کہ سلام کی ابتداء کرنی ہوتو "السلام علیم" کہنا چاہئے۔ لیکن جب سلام کا جواب دیتا ہوتو اس کا طریقہ مدیث شریف میں ہے بتایا گیا کہ "وعلیم السلام ورحمۃ اللہ" کہا جائے۔ گویا کہ جواب میں "علیم" کا لفظ پہلے لایا جائے گا۔ اگر کوئی مخص "السلام علیم" کے جواب میں "السلام علیم" کے۔ آج واجب تو اوا ہو جائے گا لیکن سنت ہے کہ جواب میں "وعلیم السلام" کے۔ آج کل سے دے تو اوا ہو جائے گا لیکن سنت ہے کہ جواب میں بھی "السلام علیم" کہدیا جا آ

### دونول يرجواب دينا واجب

اگر دو آدمی ایک دو سرے سلیں 'اور ہرایک دو سرے کو ابتداء ٔ سلام کرنا چاہے 'جس کے نتیج میں دونوں ایک ساتھ ایک ہی وقت میں ''السلام علیم ''کیس نو اس صورت میں دونوں پر ایک دو سرے کے سلام کا جواب دینا واجب ہو جائے گا۔

لنذا دونوں ''وعلیم السلام'' بھی کہیں۔ کیونکہ ان میں سے ہرایک نے دو سرے کو سلام کرنے کا آغاز کیا ہے۔اس لئے ہر مخض پر جواب دینا واجب ہو گیا۔

### شريعت ميس الفاظ بھي مقصود ہيں

اس حدیث ہے ایک اور بنیادی بات معلوم ہوئی 'جس ہے آج کل لوگ پری غفلت برتے ہیں۔ وہ یہ کہ احادیث کے معنی 'مفہوم اور روح تو مقصور ہیں۔ وہ یہ کہ احادیث کے معنی 'مفہوم اور روح تو مقصور ہیں۔ وہ یہ کہ احادیث کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے الغاظ بھی مقصود ہیں۔ دیکھے "السلام علیم " اور "علیم السلام" دونوں کے معنی تو ایک ہی ہیں۔ یعنی تم پر سلامتی ہو۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابری میں۔ یعنی تم پر سلامتی ہو۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابری سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلی ملا قات ہی میں اس پر شبیہہ فرمائی کہ سلام کرنے کا سنت طریقہ اور صبیح طریقہ یہ ہے کہ "السلام علیم "کو۔ ایسا کیوں کیا؟ اس لئے کہ اس کے ذریعہ آپ نے امت کویہ سبق دیریا کہ "شریعت "اپنی مرضی سے راست بنا کر اس کے کا نام نہیں ہے۔ بلکہ "شریعت "اپنی مرضی سے راست بنا کر ایتا کا نام نہیں ہے۔ بلکہ "شریعت "اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایتا علیہ وسلم کی تعزید علیہ وسلم کی ایتا علیہ وسلم کی کی ایتا علیہ وسلم کی کی ایتا علیہ کی کی ایتا علی

آج کل لوگوں کی زبانوں پر آکٹریہ رہتا ہے کہ شریعت کی روح دیکھنی چاہئے۔
ظاہر اور الفاظ کے پیچے نہیں پڑتا چاہئے۔ معلوم نہیں کہ وہ لوگ روح کو کس طرح
دیکھتے ہیں۔ ان کے پاس کونی البی خور دبین ہے جس میں ان کو روح نظر آجاتی ہے۔
حالا تکہ شریعت میں روح کے ساتھ ظاہر بھی مطلوب اور مقصود ہے۔ سلام ہی کو لے
لیں کہ آپ طاقات کے وقت "السلام علیم" کے بچائے اردو میں یہ کمدیں "سلامتی
ہوتم پر" دیکھتے : معنی اور مفہوم تو اس کے وہی ہیں جو "السلام علیم" کے ہیں۔
لیکن وہ برکت وہ نور اور انہاع سنّت کا اجرو تواب اس میں حاصل نہیں ہوگا جو
"السلام علیم" میں حاصل ہوتا ہے۔

### سلام کرنامسلمانوں کا شعار ہے

یہ سلام مسلمانوں کا شعار ہے۔ اس کے ذریعہ انسان پہچانا جاتا ہے کہ بیہ ملمان ہے'ا یک مرتبہ میرا چین جانا ہوا اور چین میں مسلمانوں کی بہت بروی تعداد آباد ہے۔ لیکن ان کی زبان ایس ہے جو ہاری سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ہاری زبان ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔اس لئے ان سے بات چیت کرنے اور اور جذبات کے اظہار کا کوئی ذرایعہ نہیں تھا۔ لیکن ایک چیز ہمارے درمیان مشترک تھی'وہ ہے کہ جب کسی مسلمان سے ملا قات ہوتی تو وہ کہتا "السلام علیم درحمۃ الله وبر کامۃ "اور اس کے ذربعه وه جذبات کا اظہار کرتا۔ بیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنّت کی اتباع کی برکت تھی۔ اس سنّت نے تمام مسلمانوں کو ایک دو سرے کے ساتھ باندھا ہوا ہے' اور رابطہ کا ذریعہ ہے۔ اور ان الفاظ میں جو نور اور برکت ہے وہ کسی اور لفظ ہے حاصل نہیں ہو سکتی۔ آجکل فیشن کی اتباع میں سلام کے بجائے کوئی "آداب عرض" كتا ہے۔ كوئى "تىلىمات" كتا ہے۔ كى نے "سلام مسنون" كمديا۔ ياد ركھئے: ان الفاظ ہے سنّے کا ثواب اور سنّے کا نور حاصل نہیں ہو سکیا حدیث میں آپ نے دیکھا کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذراسا لفظ ید لنے کو بھی کوا رہ نہیں فرمایا۔

### أيك صحالي كاواقعه

ما یک محابی کو حضور اقدس معلی الله علیه وسلم نے ایک دعاء سکھائی' اور فرمایا کہ جب رات کو سونے کا ارادہ کروتو سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کرو' اس دعاء کے اندریہ الفاظ بھی تھے :

آمَنْتُ بِحِتَّابِكَ الَّذِئَ أَنْزَلْتَ وَبِنبِيْكَ الَّذِئَ أَمُا سَلُتَ- "لینی میں اس کتاب پر ایمان لایا جو آپ نے نازل فرمائی' اور اس نی پر ایمان لایا جن کو آپ نے بھیجا"۔

چند روز کے بعد حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا کہ جو دعاء میں فرمایا کہ جو دعاء میں نے تم کو سکھائی تھی وہ دعاء مجھے سناو کیا بڑھتے ہو؟ ان صحابی نے دعا سناتے وقت ایک لفظ تھوڑا سابدل دیا۔ اور دعاء اس طرح سنائی کہ:

آمَنْتُ بِحِتَابِكَ الَّذِئ أَنْذَلْتَ وَبِرَسُولِكَ الَّذِئَ آمُنْتُ وَبِرَسُولِكَ الَّذِئَ آمُنْتُكَ وَبِرَسُولِكَ الَّذِئَ

اس دعامیں لفظ "نبی" کی جگہ "رسول" کا لفظ پڑھ لیا۔ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی لفظ کموجو میں نے سکھایا تھا۔ حالا نکہ نبی اور رسول کے لفظ میں کوئی خاص فرق نہیں ہے' اصطلاحی فرق کے اعتبار سے بھی رسول کا درجہ نبی کے مقابلے میں بلند ہے۔ لیکن اس کے باوجود حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو الفاظ میں نے سکھائے ہیں وہی الفاظ کمو۔

# اتباع سنت پراجرو نواب

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالمحی صاحب قدس اللہ سرہ "اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے" ہمین۔ فرماتے بتھے کہ:

"اور دہی کام تم اپنی طرف ہے اور اپنی مرضی کے مطابق کرلو۔
اور دہی کام تم اتباع سنت کی نیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انجام دیدو' دونوں میں زمین و آسان کا فرق محسوس کرو گے۔ جو کام تم اپنی طرف سے اور اپنی مرضی سے کرو گے ' وہ تمہار ااپنا کام ہوگا اس پر کوئی اجرو تواب

نہیں۔ اور جو کام تم اتباعِ سنّت کی نیت سے کروگے تو اس میں سنّت کی اتباع کا اجرو تواب اور سنّت کی برکت اور نور شامل ہو جاتا ہے"۔

حضرت ابوبکراور حضرت عمرفاروق رضی الله تعالی عنما کے تتحد کاواقعہ

مدیث شریف میں ہے کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت گشت کرکے محابہ کرام کے حالات کی خبر گیری کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب أب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ وہ تنجد کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور آہستہ آہستہ آوا زے تلاوت قرآن کریم فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیاس ے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بہت بلند آوازے تلاوت کررہے ہیں۔ مبح کو آپ نے دونوں حضرات کو ہلایا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ے بوچھا کہ رات کو تجریس آپ بہت بہت آواز میں کون تلاوت کررے تھے؟ حضرت صديق اكبر رضى الله عنه نے جواب دیا: "أسمَغتُ مَنْ لَا بَحِبْتُ" جس ذات سے مناجات کررہا تھا'اس ذات کو میں نے سنادیا 'اس ذات کے لئے بلند آواز کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ تو ہلکی آواز کو بھی سنتا ہے۔اس لئے میں آہستہ آوا زمیں حلاوت كررہا تھا۔ اس كے بعد حضرت فاروق اعظم رضي اللہ عنہ ہے يوچھا كہ تم زور ے کیول یڑھ رہے تھے؟ انہول نے جواب دیا: "اُوقظُ الوستان وَاطردُ الشَّيْطان " ليحيّ من سوت كوجكارها تقا اور شيطان كو بهكارها تقا "اس لئ زور \_ رِین رہا تھا۔ لیکن حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ "ارفع قلبلا" تم این آواز کو ذرا بلند کرو۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ "اختص قلبلا" تم این آواز تھوڑی بست

### ہارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرو

اس مدیث کے تحت شرّاح مدیث نے لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود ان دونوں حضرات کو قرآن کریم کی اس آیت پر عمل کرانا تھا :

وَلاَ تَجْهَدُ بِصَلاَتِكَ وَلاَ يَخْافِتُ بِهَا وَ أُبَيِّعَ بَايُنَ ذَالِكَ مَا وَ أُبَيِّعَ بَايُنَ ذَالِكَ سَبِيلًا.

''لینی نماز میں نہ تو آواز بہت زیاوہ بلند کیجئے۔ اور نہ بہت زیادہ پہت کیجئے اور دونوں کے درمیان ایک (متوسط) طریقتہ افتیار کیجے''۔

لین ہمارے حضرت کیم الاً مت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ :

"دیہ حکمت تو اپنی جگہ درست ہے۔ لیکن اس میں ایک بہت بردی حکمت یہ تھی کہ ان حضرات کو یہ تعلیم دینی تھی کہ اے صدیق اکبر 'ادراے فاردق اعظم! اب تک تم دونوں اپنی رائے ہوا اپنی مرضی ہے ایک طریقہ متعین کرکے پڑھ رہے تھے۔ اور آئی مرضی ہے ایک طریقہ متعین کرکے پڑھ رہے تھے۔ اور آئی مرضی ہے ایک طریقہ کی اتباع میں میرے کنے کے مطابق کرد گے اور اب جو راستہ تم افتیار میں میرے کئے کے مطابق کرد گے 'اور اب جو راستہ تم افتیار کرد گے وہ اتباع سنت کا راستہ ہوگا۔ اور پھراس کی وجہ ہے مہیں اتباع سنت کا راستہ ہوگا۔ اور پھراس کی وجہ ہے اس پراجرو تو اب بھی ملے گا"۔

اس پراجرو تو اب بھی ملے گا"۔

لنذا اس حدیث ہے یہ اصول معلوم ہوا کہ ہر کام کرتے وقت صرف یہ نبت نہ ہوکہ بس میہ کام کرتے وقت صرف یہ نبت نہ ہوکہ بس میہ کام کسی طرح بھی یورا ہو جائے۔ بلکہ اس کے اندر طریقہ بھی وہ اختیار

کیا جائے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اور الفاظ بھی حتی الامکان وہی اختیار کئے جائیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں' اس کئے کہ ان الفاظ میں بھی نور اور برکت ہے۔ میں سیجے خدا کا رسول ہوں '

حفرت جابر بن سلیم رمنی الله عنه فرماتے ہیں کہ جب حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم نے ججھے سلام کرنے کا طریقتہ سکھلا دیا تو ہیں نے سوال کیا کہ کیا آپ الله کے رسول ہیں؟ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ :

دومیں اس اللہ کا رسول ہوں کہ اگر تہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے یا کوئی معیبت کے دور کرنے کے جائے یا کوئی معیبت کے دور کرنے کے لئے اس اللہ کو پکارو تو اللہ تعالی اس معیبت اور تکلیف کو دور کردیتے ہیں۔ میں اس اللہ کا رسول ہوں "۔

زمانہ جاہلیت میں لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ ان کو خدا بنایا ہوا تھا' لیکن ان میں ایک صفت سے تھی کہ جب بمسی مصیبت میں کھنس جاتے تو اس وقت صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پیکارتے تھے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے :

وَإِذَا مَ كِبُوا فِف ٱلفُلْكِ دَعَوُ واللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّيْنَ

"جب کا حاصل یہ ہے کہ جب وہ لوگ کشتی میں سفر کرتے ہیں اور سمندر میں طوفان آجا آ ہے 'اور بیخے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا تو اس وقت ان کو لات 'عزیٰ منات وغیرہ کوئی بت یاد نہیں آتا 'اس وقت صرف اللہ تعالی ہی کو پکارتے ہیں کہ یااللہ! جمیں اس مصیبت سے نجات دیر بیخے ''۔

777

اس حدیث میں حضون اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ میں ان جھوٹے خدا کا رسول ہوں۔ جھوٹے خدا کوں کارسول نہیں ہوں۔ بلکہ سیچے خدا کا رسول ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ :

"هیں اس اللہ کا رسول ہوں کہ جب تہمیں قط پڑجائے 'اور اس قحط کے دور کرنے کے لئے اس اللہ کو پکارو تو اللہ تعالی اس قحط کو دور فرمادیتے ہیں۔ اور میں اس اللہ کا رسول ہوں کہ جب تم کسی چینیل صحراء میں سفر کررہے ہو 'اور دہاں تمہاری او نمنی گم ہوجائے 'اور تم اللہ تعالیٰ کو پکارو کہ یا اللہ! میری او نمنی گم ہوجائے 'اور تم اللہ تعالیٰ کو پکارو کہ یا اللہ! میری او نمنی کو ہوگئی ہے 'وہ جھے واپس مل جائے تو اللہ تعالیٰ اس او نمنی کو تمہارے یاس لوٹا دیتے ہیں "۔

# بردول سے نفیحت طلب کرنی جائے

پر حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی تھیجت فرمائے! ای سے بزرگوں نے یہ اصول بتایا ہے کہ جب کوئی مخص کی بوے کے پاس جائے 'اور خاص طور پر ایسے بوے کے پاس جو دین میں بھی کوئی مقام رکھتا ہو 'تو اس سے کوئی تھیجت طلب کرے 'اس لئے کہ بعض او قات تھیجت کا کلمہ اس انداز ہے اوا ہو تا ہے کہ وہ انسان کے ول پر اثر کر جاتا ہے 'اور اس سے انسان کے ول کی دنیا بدل جاتی ہے 'اور کایا بلیٹ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدی ہے ول سے طلب صادق کے ساتھ کی بوے سے تھیجت طلب کرتا ہے تو اللہ تعالی اس بوے کے ول پر ایس بی تھیجت وارد فرماتے ہیں جو اس کی وقت اس مخص کے لئے مناسب ہوتی ہے ۔ یاو رکھو' کی بزرگ کے وقت اس مخص کے لئے مناسب ہوتی ہے ۔ یاو رکھو' کی بزرگ کے باس اس کی ذات میں کچھ نہیں ، کھا' دینے والے تو اللہ تعالی ہیں۔ لیکن اگر کوئی باس اس کی ذات میں کچھ نہیں ، کھا' دینے والے تو اللہ تعالی ہیں۔ لیکن اگر کوئی

طلب صادق لے کر کسی کے پاس جاتا ہے تو اللہ تعالی مطلوب کی زبان پر بھی وہ بات جاری فرمادیتے ہیں جو اس کے حق میں فائدہ مند ہوتی ہے'اور اس کی زندگی بدل جاتی ہے'اس لئے فرمایا کہ جب کسی کے پاس جاؤ تو اس سے تھیجت طلب کیا کرو۔ پہلی بھیجت

بہرحال منور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نفیحت فرماتے ہوئے فرمایا:

#### ولاتستن احدًا

#### ودكسي كو كالى نه ديتا - كسى كى بدكونى نه كرتا" \_

گویا کہ ہروہ کلمہ جو گالی یا برگوئی کی تعریف میں آتا ہو۔ ایبا کلمہ کسی کے لئے استعال نہ کرنا ۔۔۔۔ دیکھئے : حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے پہلی طاقات ہے 'اس میں پہلی تھیجت یہ فرمائی کہ دو سرول کو بُرا نہ کہو۔ اس سے اندازہ لگائے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرد کی دو سرے فخص کی دل آزاری ہے بیخے کی کتنی اہمیت ہے۔ اور یہ کہ ایک مسلمان کی ذبان سے کوئی ٹھیل اور بُرا کلمہ کسی کے لئے نہ نکلے۔

# حضرت صديق اكبر وفظيفاكا ايك واقعه

حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه کو ایک مرتبه این غلام پر غصه آگیا' اور غضے میں اس غلام کے لئے کوئی لعنت کا کلمه زبان سے نکال دیا 'حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے جب کلمه ساتو فرمایا که:

كَتَانِيْتَ وَالصِّدِيْنِينَ عروم بَرسَعَيةِ

دولین آدی لعنت بھی کرے 'اور صدیق بھی ہو۔ رب کعبہ کی قتم ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ جو صدیق ہو تا ہے وہ لعنت نہیں کیا کرتا''۔

دیکھے: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استے سخت الفاظ کے ساتھ تنبیہہ فرمائی۔ اور حضرت صدیق اکبر رمنی اللہ تعالیٰ عنہ کو استے سخت الفاظ کے ساتھ تنبیہہ فرمائی۔ اور حضرت صدیق اکبر رمنی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تلافی اس طرح کی کہ اس غلام ہی کو کفارہ کے طور پر آزاد کر دیا۔

# اس نفیحت پر زندگی بھر عمل کیا

لندا کسی کو بُرا کہنا اور اس کے لئے غلط الفاظ بولنا ٹھیک نہیں' آج ہماری 
زبانوں پر اس فتم کے بُرے الفاظ چڑھ گئے ہیں۔ مثلاً خبیث' احمق' کمبغت وغیرہ یہ
الفاظ کسی مسلمان کے لئے استعال کرنا تو حرام ہے ہی' بلکہ کسی جانور اور کا فرکے لئے
بھی ان الفاظ کو استعال کرنا اچھا نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ
تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ:

"اس نفیحت کو سننے کے بعد میں نے پھر بھی نہ تو کمی غلام کو'نہ کمی آزاد کو'نہ اونٹ کواور نہ بھری کو'کوئی ٹرا کلمہ نہیں کما"۔ میں تنے صحابہ کرام'کہ جو نفیحت من لی'اس کو دل پر نعش کر دیا اور ساری زندگی کا دستورالعل بتالیا۔

# عمل كوبُرا كهو ؛ ذات كوبُرانه كهو

لیکن اس نفیحت کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ کسی کو بُرانہ کہو 'لیعنی کوئی مخض خواہ کتنا ہی بُرا کام کر رہا ہو 'گناہ کر رہا ہو 'معصیت اور تا فرمانی کر رہا ہو ' تو تم اس کے فعل کو بُرا سمجھو'اور بُرا کمو'لیکن اس کی ذات کو بُرا نہ کمو'اس کی ذات کو حقیراور ذلیل نہ سمجھو'لنذا کسی کی ذات کو بُرا کہنا درست نہیں۔ اس لئے کہ تہیں کیا معلوم کہ اس کا انجام کیما ہونے والا ہے۔ بیٹک آج وہ مخفی بُرے کام کررہا ہے'اور اس کی وجہ سے تم اس کو بُرا سمجھ رہے ہو'لیکن کیا معلوم کہ اللہ تعالی اس کی اصلاح فرمادے'اور مرنے سے پہلے اس کو توبہ کی اور اچھے اعمال کی توفیق دیدے'اور جب اللہ تعالی کے باس پنچے تو بالکل پاک وصاف ہو کر پنچے۔ اس لئے کسی شخص کی ذات کو جس کی ذات کو بھی بُرا نہ سمجھو'اس لئے کہ کیا معلوم کہ اللہ تعالی اس کو ایمان کی توفیق دیدے'اور پھروہ تم سے بھی آگے نکل جائے۔ حدیث شریف میں حضور کی توفیق دیدے'اور بھروہ تم سے بھی آگے نکل جائے۔ حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

العبرة بالخواتيم

''لینی اعتبار خاہتے کا ہے کہ خاتمہ کس حالت پر ہوا؟ ''۔ اگر ایمان اور عمل صالح پر خاتمہ ہوا تو وہ اللہ تعالیٰ کے یماں معبول ہے'وہ تم سے بھی آگر کا کیا۔

#### ايك چراوے كاعجيب واقعه

غزوہ خیبر کے موقع پر ایک جروا الم حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا 'وہ یہودیوں کی بکریاں جُرایا کر آ تھا 'اس جروا ہے نے جب دیکھا کہ خیبر سے باہر مسلمانوں کا لفکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے 'اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جاکران سے طاقات کروں۔ اور دیکھوں کہ یہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں ؟ چنانچہ بکریاں چُرا آ ہوا مسلمانوں کے لفکر میں پہنچا اور ان سے پوچھا کہ تر ارے سردار کماں ہیں؟ صحابہ کرام نے اس کو بتایا کہ جمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس

خیمے کے اندر ہیں۔ پہلے تو اس جوواہ کو ان کی باتوں پر یقین نہیں آیا 'اس نے سوچا
کہ استے بردے سردار ایک معمولی سے خیمے میں کیمے بیٹھ کتے ہیں۔ اس کے ذہن میں
یہ تفاکہ جب آپ استے بردے بادشاہ ہیں تو بہت ہی شان وشوکت اور ٹھاٹ باٹ کے
ساتھ رہتے ہوں گے 'لیکن وہاں تو تھجور کے پتوں کی چٹائی سے بنا ہوا خیمہ تفا۔ خیروہ
اس خیمے کے اندر آپ سے ملا قات کے لئے واخل ہوا' اور آپ سے ملا قات کی۔
اور پوچھا کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں؟ اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟
اور اسلام کا پیغام دیا۔ اس نے پوچھا کہ اگر میں اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی۔
اور اسلام کا پیغام دیا۔ اس نے پوچھا کہ اگر میں اسلام کی دعوت قبول کراوں تو میراکیا
انجام ہو گا؟ اور کیا رُتبہ ہو گا؟ حضور اقد س صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ :
"اسلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے' اور ہم تمہیں
"اسلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے' اور ہم تمہیں

اس چواہے نے کہا کہ آپ بھے سے نداق کرتے ہیں میں کہاں اور آپ کہاں! میں ایک معمولی ساخ واہا ہوں۔ اور میں ایک سیاہ فام انسان ہون میرے بدن سے بدیو آری ہے۔ ایس عالت میں آپ جھے کیے مطلے سے لگائیں مے؟ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

دوہم تہیں ضرور محلے سے لگائیں ہے۔ اور تہمارے جم کی سیابی کو اللہ تعالی آبانی سے بدل دیں گے اور اللہ تعالی تمان سے مم کی تہمارے جم سے ایجھنے والی بربو کو خوشبو سے تبدیل کر دیں سے "۔

بي باتي س كروه فورا مسلمان بوكيا- اور كلمه شمادت:

اَسْهَدُانُ لَا إِللَّهِ إِلَّاللَّهُ وَاسْهَدُانً مُحَمَّدُاعَبُدُهُ وَيُرْولُهُ

ردہ لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا کہ یا رسول اللہ! اب میں کیا کروں؟ آپ نے قرمایا کہ:

"تم ایسے وقت اسلام لائے ہو کہ نہ تو اس وقت کسی نماز کا وقت ہے کہ تہ تو اس وقت کسی نماز کا وقت ہے کہ تم سے نماز پڑھواؤں اور نہ ہی روزہ کا زمانہ ہے کہ تم سے روزے رکھواؤں 'زکڑہ تم پر فرض نہیں ہے اس وقت تو صرف ایک ہی عبادت ہو رہی ہے جو تلوار کی چھاؤں میں انجام دی جا تی ہے وہ ہے جماد فی سبیل اللہ "۔

اس چُرواہے نے کہا کہ یا رسول اللہ! میں اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں کیکن جو فخص جہاد میں شامل ہو تا ہے 'اس کے لئے دو میں سے ایک صورت ہوتی ہے 'یا غازی یا شہید ہو جاؤں تو آپ میری کوئی عازی یا شہید ہو جاؤں تو آپ میری کوئی صفانت لیجے 'حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

ودمیں اس بات کی صانت لیتا ہوں کہ اگر تم اس جماد میں شہید ہو گئے تو اللہ تعالی تہیں جنت میں پہنچادیں گے 'اور تہمارے جسم کی بدیو کو خوشبو سے تبدیل فرمادیں گے 'اور تہمارے چرے کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل فرمادیں گے ''۔

### بریاں واپس کرکے آؤ

چونکہ وہ چرواہا بیودیوں کی بھواں جراتا ہوا وہاں پہنچا تھا۔ اس کئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

> "تم یمودیوں کی جو بکریاں لے کر آئے ہو۔ ان کو جا کر دا ایس کرو' اس لئے کہ بیہ بکریاں تنہارے پاس امانت ہیں"۔

اس سے اندازہ لگائیں کہ جن لوگوں کے ساتھ جنگ ہورہی ہے۔ جن کامحا صرہ کیا ہوا

ہے'ان کا مال مال غنیمت ہے۔ لیکن چو نکہ وہ چروا ہا بھریاں معاہرے پر لے کر آیا تھا۔
اس لئے آپ نے تھم دیا کہ پہلے وہ بھریاں واپس کرکے آو۔ پھر آگر جماد میں شامل ہوتا۔ چنانچہ اس جروا ہے نے جاکر بھریاں واپس کیس۔ اور واپس آگر جماد میں شامل ہوا'اور شہید ہوگیا۔

# اس کوجنت الفردوس میں پہنچا دیا گیا ہے

جب جنگ ختم ہو گئ تو حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم افتکر کا جائزہ لینے لئے۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ محابہ کرام کا مجمع اکٹھا ہے۔ جب آپ قریب پنچے تو ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ جو لوگ جنگ میں شہید ہو گئے ہیں 'ان میں ایک ایسا آدی بھی ہے جس کو ہم میں سے کوئی نہیں بچانتا' آپ نے فرمایا کہ جھے دکھا وُ نرمایا کہ جھے دکھا وُ فرمایا کہ جھے دکھا وُ فرمایا کہ جھے دکھا وُ فرمایا کہ ج

درتم اس کو نہیں پہنچائے "گراس محض کو میں پہنچانتا ہوں۔ یہ چوایا ہے 'اور یہ وہ عجیب وغریب بندہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ایک بھی بحدہ نہیں کیا۔ اور میں اس بات کی گوای دیتا ہوں کہ اللہ تعالی نے اس کو سیدھا جنت الفردوس میں پہنچادیا ہے۔ اور میری آئیسیں دیکھ رہی ہیں کہ طانکھاس کو عسل دے رہے ہیں۔ اور اس کی بدیو خوشبوے تبدیل ہوگئی ہے۔ اور اس کی بدیو خوشبوے تبدیل ہوگئی ہے۔ اور اس کی بدیو خوشبوے تبدیل ہوگئی ہے۔ اور اس

#### اعتبارخاتے کا ہے

ویکھئے: اگر کچھ عرصہ پہلے اس چروا ہے کو موت آجاتی توسیدھا جہنم میں چلا جاتا۔ اور اب اس حالت میں موت آئی کہ ایمان لا چکا ہے' اور سرکار دوعالم صلی جاتا۔ اور اب اس حالت میں موت آئی کہ ایمان لا چکا ہے' اور سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن چکا ہے' تو اب اللہ تعالیٰ نے اتنا بردا انتقاب بیدا فرمادیا۔

ای لئے فرمایا: "العبرة بالخواتیم" اعتبار خاتمے کا ہے۔ ای لئے بوے بروے بروے لوگ لرزتے رہے۔ اور یہ دعا کرتے رہے کہ یا اللہ! حسن خاتمہ عطا فرمائے۔ ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ کس یات پر انسان ناز کرے 'فخر کرے ' اور ارزائے۔ اس لئے کہ کیا معلوم کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ ای لئے فرمایا کہ کسی کو بھی حقیرمت سمجھو۔

#### ایک بزرگ کا تقیحت آموزواقعه

میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس الله سره نے ایک بزرگ كا واقعہ سنایا كہ ایك اللہ والے بزرگ كہيں جارے تھے۔ کچھ لوگوں نے ان كا زاق ا ڑایا \_\_\_\_ جس طرح آجکل صوفی اور سیدھے سادے مولوی کا لوگ غذاق اڑاتے ہیں \_\_\_\_ بہرمال: ذاق کرنے کے لئے ایک فخص نے ان بزرگ ے یوچھا کہ بیرہائے کہ آپ اچھے ہیں یا میراکتا اچھا ہے؟ اس سوال ہران بزرگ كونه توغمه آيا'نه طبيعت مِن كوئي تغيّراور تكدر پيدا ہوا'اور جواب مِن فرمايا كه انجى تو میں نہیں بتاسکتا کہ میں اچھا ہوں یا تمہاراکٹا اچھا ہے۔ اس لئے کہ پیتہ نہیں کہ كس حالت ميں ميرا انقال ہو جائے۔ أكر ايمان اور عمل صالح ير ميرا خاتمہ ہوگيا تو میں اس صورت میں تمهارے کتے ہے اچھا ہوں گا'اور اگر خدانہ کرے'میرا خاتمہ برا ہو گیا تو یقینا تمهادا کی جھے اچھا ہے'اس لئے کہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اوراس کو کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا \_\_\_\_ اللہ کے بندوں کا یمی حال ہو آ ہے کہ وہ خاتمے پر نگاہ رکھتے ہیں'ای لئے فرمایا کہ کسی برسے بدتر انسان کی ذات کو حقیرمت خیال کرو۔ نہ اس کو بُرا کہو۔ اس کے اعمال کو بیٹک بُرا کہو کہ وہ شراب پیتا ے'وہ کفرمیں جتلا ہے'لکن ذات کو بُرا کہنے کا جواز نہیں۔ جب تک سے پیتانہ چلے کہ انجام کیا ہوئے والا ہے۔

# حضرت حكيم الأمت كى غايت تواضع

حضرت کیم الأمّت مولانا تھانوی قدّس اللہ مرہ فرماتے ہیں کہ :

دمیں ہر مسلمان کو فی الحال اپنے سے افضل سمجھتا ہوں 'اور ہر

کافر کو اختالاً اپنے سے افضل سمجھتا ہوں۔ لیعنی جو مسلمان ہو۔

اس کے دل میں نہ معلوم کتنے اعلیٰ درجے کا ایمان ہو۔ اور وہ مسلمان مجھ سے آگے بردھا ہوا ہو' اس لئے میں ہر مسلمان کو اپنے سے افضل سمجھتا ہوں۔ اور ہرکا فرکوا خمالاً اس لئے افضل سمجھتا ہوں کہ اس وقت بظا ہر تو وہ کا فرے 'لیکن کیا پہتہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی توفیق دیدے۔ اور وہ مجھ سے ایمان کے اندر آگے بردھ جائے''۔

اندر آگے بردھ جائے''۔

جب حضرت تقانوی رحمة الله علیه به فرمارے بین تو ہم اور آب کس شار وقطار میں بیں-

#### تنین اللہ والے

چند روز پہلے حصرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب بہ ظلم وارالعلوم کراچی تشریف لائے۔ یہ حضرت مفتی محرحین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ اور ان کی بہت صحبت اٹھائی ہے۔ اور حضرت مفتی محرحین صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تعانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور عاشق زار تھے 'ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب بہ ظلم نے حضرت مفتی محرحین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کردہ واقعہ سایا کہ حضرت مفتی محرحین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کردہ واقعہ سایا کہ حضرت مفتی محرحین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کردہ واقعہ سایا کہ حضرت مفتی محرحین صاحب نے فرمایا کہ ا

دہم حضرت تفانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جب بیٹھتے تو ہم پر ایک عجیب حالت طاری رہتی' وہ سے کہ ہم میں سے ہر فخص کو

ا بیا معلوم ہو تا تھا کہ مجلس میں جتنے لوگ موجود ہیں' وہ سب جھے ے افضل ہیں' اور میں سب سے حقیراور کم تر ہوں۔ اور بی سب لوگ آگے برمھے ہوئے ہیں میں کتنا چھیے رہ گیا ہوں ا یک دن میں نے اپنی بیہ حالت حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمہ اللہ علیہ سے ذکر کی کہ مجلس میں بیٹے کر میری ب حالت ہو جاتی ہے صفرت مولاتا خرمحر صاحب رحمة الله عليه بھی حضرت تھانوی رحمہ الله عليه کے خلفاء میں ے ہیں \_\_\_\_ حضرت مولانا خیر محرصاحب رحمد اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیا حالت تو میری بھی ہے 'چتانچہ ہم دونوں حضرت تقانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے' اور جاکران ہے عرض كياكه حفرت! مارى عجيب حالت بكد جب بم آپكى مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ایبا لگتا ہے کہ سب ہم سے افضل ہیں۔ اور ہم سب سے کم تر میں عضرت تفانوی رحمة اللہ عليہ نے فرمایا کہ تم بیہ جو اپنی حالت بیان کررہے ہو میں سے کتا ہوں کہ میری بھی ہی حالت ہے کہ جب میں مجلس میں بیٹھتا ہوں توسب جھے افغل نظر آتے ہیں۔ اور میں اپنے کو سب سے کم تر نظر آيا بول"

# اہے عیوب پر نظر کرد

جس شخص کو اپنے عیوب کا استحفار ہو' اور اللہ تعالیٰ کی عظمت' اس کی خشیت اور اس کی ہیبت دل پر ہو' وہ دو مرول کی بُرائی کو کیسے و کی سکتا ہے۔ جس شخص کے اپنے پیٹ میں ورد ہو' وہ دو مرول کی چھینگ کی طرف کیسے توجہ کرسکتا ہے کہ فلال کو چھینگ آگئی ہے اس طرح جس شخص پر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور

خشیت غالب ہوتی ہے وہ دو سرے کی ذات کو کیے حقیراور بڑا سمجھ سکتا ہے۔ اس کو تو اپنی فکر پڑی ہوئی ہے ۔ بسرحال "اس حدیث بیس سے اصول بتا دیا کہ کسی بھی انسان کی ذات کو حقیر مت سمجھو۔ اگر کسی کا عمل خراب ہے تو اس کے عمل کو خراب کہ سکتے ہو۔ انسان کو بڑا نہ کہو۔ کیا چھ کہ اللہ تعالی اس کو نیک اعمال کی توثیق عطا فرمادے "اور تم سے آگے لکل جائے۔ اس لئے نہ اپنے کو بردا سمجھوا ور نہ دو سمرے کو حقیر سمجھو۔

### حجاج بن بوسف كى غيبت كرنا

یہ سب دین کی باتیں ہیں۔ دین کی ان باتوں کو ہم لوگ جھلا ہیٹے ہیں '
عبادات 'نماز' روزہ شبیج دغیرہ کو تو ہم دین کا حصتہ خیال کرتے ہیں'لیکن ان باتوں کو
دین سے خارج کر دیا ہے۔ اور جس مخص کے بارے میں جو منہ میں آ آ ہے 'کہہ دیے
ہیں۔ حالا نکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک ایک چیز کا ریکارڈ ہورہا ہے۔ اللہ پاک کا
ارشادہے :

#### مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلاَّ لَدَيْهِ مَ قِيبٌ عَتِيدٌ

"وہ کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالنے پاتا مگراس کے باس ہی ایک آک لگانے ولا تیار ہوتا ہے"۔

حفرت عبد الله بن عمر رضی الله عنه کی مجلس میں کسی مخف نے تجاج بن یوسف کی برائی شروع کردی \_\_\_\_ جانتا'اس ایوسف کی برائی شروع کردی \_\_\_\_ جانتا'اس کے ظلم و ستم بہت مشہور ہیں۔ سیروں مسلمانوں کو بے گناہ قتل کیا \_\_\_\_ حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنه نے اس مخف سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ:

دو کھو: بہتم جاج بن یوسف کی غیبت کر رہے ہو۔ اور بہ مت سمجھنا کہ اگر جاج بن یوسف کی گردن پر سیکروں انسانوں کا خون ہے تو اس کی غیبت حلال ہوگئی۔ جب اللہ تعالی حجاج بن یوسف سے میکروں انسانوں کے خون کا بدلہ لیس کے تو اس وقت یوسف سے سیکروں انسانوں کے خون کا بدلہ لیس کے تو اس وقت تم سے بھی حجاج بن یوسف کی غیبت کرنے کا موا خذہ ہوگا"۔

اس لئے بلاوجہ کمی کی غیبت نہ کریں۔ ہاں'اگر کہیں دو سرے کو تکلیف ہے بچانے کے لئے بتانے کی ضرورت پڑے تواس طرح کہدیا جائے کہ بھائی فلاں مخص ہے ذرا ہوشیار رہنا'اور اس سے نج کر رہنا۔ لیکن بلاوجہ مجلس آرائی کی جائے'اور اس میں غیبت کی جائے۔ یہ درست نہیں۔

# انبياء عليهم السلام كاشيوه

ا نبیاء علیهم السلام کا شیوہ تو یہ رہا ہے کہ بھی گالی کاجواب بھی گالی سے نہیں دیا۔ حالا نکہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ جتنا تم پر ظلم کیا گیا ہے 'تم بھی اتنا بدلہ لے سکتے ہو۔ لیکن ا نبیاء علیهم السلام نے بھی گالی کا بدلہ گالی سے نہیں دیا۔ قوم کی طرف سے نبی کو کما جارہا ہے کہ :

اِنَّالَكُوْمِكَ فِكَ سَفَاهَةٍ قَالِنَّا لَكُفُلُكُ مِنَ الْكُورِينِ

"تم يوقوف ہو۔ حماقت میں مبتلا ہو۔ اور ہمارا خیال یہ ہے کہ
تم جھوٹے ہو"۔
ہم جیسا کوئی ہوتا تو جواب میں کتا کہ تم احمق 'تمہارا باب احمق 'لیکن نبی
کا جواب یہ تھا کہ :

777

# "اے میری قوم 'میں بیو قوف نہیں ہوں۔ بلکہ میں پروردگار کی طرف ہے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں"۔

#### حضرت شاه اساعيل شهيد رحمة الثدعليه كاواقعه

حضرت شاہ اساعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ 'جوشاہی خاندان کے فرد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں دین کی تڑب عطا فرمائی تھی۔ اور دین کی بات لوگوں تک پہنچانے کی لئے سینے میں آگ گئی ہوئی تھی۔ اور شرک اور بدعات کے خلاف آپ نے جماد کیا۔ لوگ ایسے آدمی کے دشمن بھی ہوجاتے ہیں۔ ایک دن دبلی کی جامع مجد میں وعظ فرمارہ شھے توایک آدمی نے حضرت کو تکلیف پہنچانے کے دبلی کی جامع مجد میں وعظ فرمارہ شھے توایک آدمی نے حضرت کو تکلیف پہنچانے کے دبلی کی جامع مجد میں کھڑے ہو کر کما کہ :

"مولاتا! ہم نے اے کہ آپ حرام زادے ہیں؟"

اندازہ لگائے: کہ اتنے بردے عالم 'اور شاہی خاندان کے ایک فردہیں۔ ان کو مغلظ گالی دیدی \_\_\_\_ کوئی اور ہوتا تو نہ جانے وہ اس کئے والے پر کتنا غصّہ نکالتا۔ وہ اگر چھوڑ دیتا تو اس کے جوالی اس کی تکہ بوٹی کردیتے \_\_\_\_ لیکن یہ پنجیبروں کے وارث ہیں۔ چنانچہ جواب میں فرمایا:

"آپ کو غلط اطلاع ملی ہے۔ میری والدہ کے نکاح کے گواہ تو اب بھی دتی میں موجود ہیں"۔

یہ ہیں پیغیرانہ اخلاق' اور پیغیرانہ سیرت کہ گالی کا جواب بھی گالی سے نہیں دیا جارہا ہے۔

دو سری تقییحت

اس کے بعد حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دو سری تقیحت بیہ

فرمانی که:

"کسی بھی نیکی کے کام کو ہر گز حقیر مت سمجھو' بلکہ جس وقت جس نیک کام کا موقع آجائے۔ اور اس کے کرنے کی توفیق ہوجائے تو اس کو غنیمت سمجھ کر کرلو"۔

#### شيطان كاداؤ

اس کے ذرایعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے ایک بہت بڑے واؤکو ختم فراویا۔ شیطان کا ایک واؤیہ ہو تا ہے کہ جب کی شخص کے دل میں کسی نیک کام کا داعیہ اور خیال پیدا ہوتا ہے کہ فلال نیک کام کرلوں تو شیطان یہ وسوسہ ڈالٹا ہے کہ میاں! یہ چھوٹا ہے نیک کام کرکے تم کونسا تیرمارلوگ۔ تمہاری ساری زندگی تو تاجائز کامول میں گزری ہے' اگر تم نے یہ چھوٹاسا نیک کام کرلیا تو اس کے نتیج میں کوئسی جہیں جنت مل جائے گ۔ اس لئے اس نیکی کو بھی چھوڑو اس کے اس نیک کو بھی چھوڑو یہ ہے۔ مالا نکہ سے بھی انسان کو محروم کرا رہتا ہے۔ مالا نکہ یہ شیطان کا بہت برا دھوکہ ہے۔ اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادیا کہ کسی بھی نیکی کے کام کو حقیر سمجھ کرمت چھوڑو۔ بلکہ اس کو کر گزرو۔

چھوٹا عمل بھی باعث نجات ہے

اوراس تقیحت میں ہے شار حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت تو یہ ہے کہ جس نیک کام کو تم حقیر سمجھ کرچھوڑ رہے ہو۔ کیا ہت کہ وہ کام اللہ تعالی کے ہاں براعظیم ہو'اور اس کام کو اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں شرف تبولیت عطا فرمادیں' تو شاید وہی کام تمہاری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ احادیث میں اور بزرگان دین کے واقعات میں بہت سے ایک واقعات میں بہت سے ایک واقعات میں بہت سے ایک واقعات میں بہت سے دانعات منقول ہیں کہ اللہ تعالی نے ایک چھوٹے سے عمل پر مغفرت فرمادی۔

#### ایک فاحشه عورت کا واقعه

بخاری شریف کی ایک مدیث میں بیدواقعہ آتا ہے کہ:

"ایک فاحشہ عورت رائے ہے گزر رہی تھی۔ رائے میں دیکھا کہ ایک کنویں کے پاس ایک کتا ہانپ رہا ہے 'اور پانی چینا چاہتا ہے 'کین پانی اتنا نیچے ہے کہ وہاں تک پہنچ شیں سکتا' اس عورت کو اس کتے پر ترس آیا' اور اس نے سوچا کہ یہ کتا اللہ کی مخلوق ہے 'اور بیاس ہے بوین ہے' اس کتے کو پانی پلانا چاہئے۔ اس نے ڈول تلاش کیا تو کوئی ڈول وہاں نہیں ملا' آخر اس نے ایک چڑے کا موزہ آثارا' اور کی طرح اس نویس ہے پانی بحرا' اور اس کتے کو پلادیا۔ اور اس کی بیاس وور کردی سے بانی بحرا' اور اس کتے کو پلادیا۔ اور اس کی بیاس وور کردی سے ایک جورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا پند آیا کہ صرف اس عمل پراس کی مغفرت فرمادی'۔

بتائے: اگر وہ عورت یہ سوچتی کہ میں تو ایک فاحشہ عورت ہوں میں تو جہنم کی مستحق ہوں۔ اگر میں نے کئے کو پانی پلانے کا یہ چھوٹا ساعمل کر بھی لیا تو کو نسا انتقاب آجائے گا۔ اگر وہ یہ سوچتی تو اس عمل سے بھی محروم ہوجاتی۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی نجات نہ ہوتی۔ بسرحال: اللہ تعالیٰ نے اس عمل پر اس کی نجات فرمادی۔

# مغفرت کے بھروسے پر گناہ مت کرو

لیکن اس واقعے ہے کوئی ہے نہ سمجھ ہیٹھے کہ بس اب جتنے چاہو گناہ کرتے رہو۔ ساری ذندگی گناہوں میں گزار دو۔ بس ایک دن پیا سے کئے کو پانی پلادیں گے تو سب گناہ معاف ہو جا کیں گے سے سے سی سوچ یا لکل غلط ہے' اس لئے کہ ایک

تواللہ تعالیٰ کا قانون ہے' اور ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون تو یک ہے کہ جو ہفض گناہ کرے گا' اس کو اس گناہ کا عذاب بھگنا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم ہے ہے کہ کی بندے کے کسی عمل کی وجہ سے اس کے گناہ کو معاف فرمادے۔ لیکن اس کرم اور رحمت کا پچھ پتہ نہیں ہے کہ کس عمل پر کس وقت ہوگی؟ اور کس وقت نہیں ہوگی؟ للذا اس بحروسے پر آدی گناہ کر آ رہے کہ ارللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی نہ کوئی عمل قبول ہوجائے گا' اور گناہ معاف ہوجا کیم اللہ علیہ وسلم نے تعمیل نہیں ہے۔ یہ بات معلی نہیں ہوگی؟ نہیں ہو کہ اور شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

العاجزمن اتبع نفسه هواهاو تعنی علی الله ( ترمذی، باب صغة الهیامة، حدیث غبر ۲٤٦١)

"عاجزوہ مخص ہے جو اپنے کو خواہشات کے پیچھے لگادے۔ جمال خواہشات اس کو لے جارہی ہیں وہ وہیں جارہا ہے۔ اور ساتھ میں اللہ تعالی پر آرزو باندھے بیٹھا ہے کہ اللہ تعالی سب معانب فرمادیں مے"۔

اور جب کی ہے کہا جائے کہ گناہوں کو چھوڑ دو تو جواب میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر تمنائیں برے غفور رحیم ہیں 'معاف فربادیں گے۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر تمنائیں باندھتا ہے ۔ گویا کہ دہ مشرق کی طرف دوڑا جارہا ہے 'اور اللہ ہے یہ امیدلگائے بیٹھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھے مغرب میں پہنچا دیں گے۔ راستہ تو جہنم کا اختیار کر رکھا ہے 'اور یہ امیدلگا رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں پہنچا دیں گے۔ یہ طریقہ تھیک نہیں ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ بھی کسی عمل کی بدولت اپنی رحمت سے کسی انسان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ جس کا کوئی قاعدہ قانون مقرر نہیں۔ لیکن کوئی مخص اس امید یر گناہ کرتا رہے کہ کسی دفت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جائے گی 'اور میں زیج جاوں گا۔ یہ یر گناہ کرتا رہے کہ کسی دفت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جائے گی 'اور میں زیج جاوں گا۔ یہ

ٹھیک نہیں ہے۔ بلکہ ایسے مخف پر اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی نہیں ہوتی جو مغفرت کے بحرونے پر گناہ کر تا رہے۔

# ا یک بزرگ کی مغفرت کا واقعہ

میں نے اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ سے بیہ واقعہ سنا

"ا یک بررگ جو بہت برے محدث بھی تھے 'جنہوں نے ساری عمر حدیث کی خدمت میں گزاری۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو سن مخص نے خواب میں ان کی زیارت کی 'اور ان سے بوچھا كه حضرت! الله تعالى في كيها معامله فرمايا - جواب مي انہوں نے فرمایا کہ بردا عجیب معاملہ ہوا۔ وہ سے کہ ہم نے تو ساری عمرعکم کی خدمت میں اور حدیث کی خدمت میں گزاری' اور درس و تذریس اور تصنیف اور وعظ وخطابت میں گزاری۔ توهارا خيال به تفاكه ان اعمال يراجر ملے كا الله تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوئی تواللہ تعالیٰ نے پچھ اور ہی معاملہ فرمایا۔ اللہ تعالی نے مجھ سے فرمایا کہ ہمیں تہمارا ایک عمل بهت ببند آیا 'وه به که ایک دن تم حدیث شریف لکھ رہے تھے۔ جب تم نے اپنا تلم دوات میں ڈیو کر نکالا تو اس دفت ایک ہاس مکھی آکر اس قلم کی نوک پر بیٹھ گئی' ادر سیاہی چوہنے گئی' ممہیں اس مھی برترس آگیا۔ تم نے سوچا کہ بیہ مکھی اللہ کی محلوق ہے 'اور پای ہے 'یہ سائی لی لے تو پھرمیں قلم سے کام كول- چنانچه اتن در كے لئے تم فے اپنا قلم روك ليا۔ اور اس وقت تک قلم ہے کچھ نہیں لکھا جب تک وہ مکھی اس قلم پر

بیٹے کر سیابی چوستی رہی۔ یہ عمل تم نے خالص میری رضامندی کی خاطر کیا۔ اس لئے اس عمل کی بدولت ہم نے تمہاری مغفرت فرمادی۔ اور جنّت الفردوس عطا کردی"۔

دیکھئے: ہم تو یہ سوچ کر بیٹھے ہیں کہ وعظ کرنا 'فتویٰ دینا 'تجدید معنا 'تھنیف کرنا وغیرہ یہ برے برے اعمال ہیں \_\_\_\_ لیکن وہاں ایک بیا ی کھی کو سیا ہی پلانے کا عمل قبول کیا جارہا ہے۔ اور دو سرے برے اعمال کا کوئی تذکرہ نہیں عالا نکہ اگر غور کیا جائے تو جتنی دیر قلم روک کر رکھا 'اگر اس وقت قلم نہ روکتے تو حدیث شریف ہی کا کوئی لفظ لکھتے 'لیکن اللہ کی مخلوق پر شفقت کی بدولت نہ روکتے تو حدیث شریف ہی کا کوئی لفظ لکھتے 'لیکن اللہ کی مخلوق پر شفقت کی بدولت ما سکھ منظرت فرمادی۔ اگر وہ اس عمل کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے تو یہ فضیلت عاصل نہ ہوتی۔

للذا پچھ ہے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوٹسا عمل متبول ہوجائے۔ وہاں قیمت عمل کے مجم 'سائز اور 'گنتی کی نہیں ہے۔ بلکہ دہاں عمل کے وزن کی قیمت ہے 'اور یہ وزن اخلاص سے پیدا ہو تا ہے۔ اگر آپ نے بہت سے اعمال کئے 'لیکن ان میں اخلاص نہیں تھا' تو 'گنتی کے اعتبار سے تو وہ اعمال زیادہ تھے 'لیکن فا کدہ کچھ نہیں۔ دو سری طرف اگر عمل چھوٹا ساہو'لیکن اس میں اخلاص ہو تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کے دو سری طرف اگر عمل جھوٹا ساہو'لیکن اس میں اخلاص ہو تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کے بیاں بڑا بن جاتا ہے۔ لہذا جس وقت دل میں کی نیکی کا ارادہ پیدا ہورہا ہے تو اس وقت دل میں کی نیکی کا ارادہ پیدا ہورہا ہے تو اس وقت دل میں اشاء اللہ مقبول ہو جائے گا۔ یہ تو ایک حکمت ہوئی۔

# نیکی نیکی کو تھینچتی ہے

دو مری حکمت میہ ہے کہ جب نیک کام کرنے کا دل میں خیال آیا اور اس کو کرلیا 'تو ایک نیک کام کرنے کے بعد دو سرے نیک کام کی بھی تو نیق ہو جاتی ہے۔ اس

لئے کہ نیکی نیکی کو تھینچی ہے' اور برائی برائی کو تھینچی ہے' ایک بُرائی کی خاطر بعض اوقات انسان کو بہت ہی بُرائیاں کرنی پڑتی ہیں ۔۔۔۔ اس لئے جب تم نے ایک نیک کام کیا تو اس کی برکت ہے اللہ تعالی مزید نیکی کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایک جموثی ہی نیکی کی وجہ ہے انسان کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ اور زندگی میں انقلاب آجا آ ہے۔

# نیکی کاخیال الله کامهمان ہے

میرے شیخ حضرت مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ "اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے "مین" فرمایا کرتے تھے کہ:

"دل میں جو نیک کام کرنے کا خیال آیا ہے کہ فلال نیک کام کرلو اس کو صوفیاء کرام کی اصطلاح میں "دارد" کہتے ہیں ' فرماتے تھے کہ یہ "وارد" اللہ بتحالی کی طرف ہے آیا ہوا اللہ تعالی کا مہمان ہوتا ہے 'اگر تم نے اس مہمان کی خاطر کی 'اس طرح کہ جس نیک کا خیال آیا تھا 'وہ نیک کام کرلیا۔ تو یہ مہمان کی طرف توجہ دلائی قدر دانی کی وجہ ہے دوبارہ بھی آئے گا۔ آج ایک نیک کام کی طرف توجہ دلائے گا۔ اور اس طرح تمہاری نیکیوں کو برجھا آ چلا جائے گا۔ لیکن اس کو دھتکار آگر تم نے اس مہمان کی خاطرہ ارات نہ کی۔ بلکہ اس کو دھتکار ویا 'نیعی جس نیک کام کر خیال تمہارے دل میں آیا تھا ' ویا نیعی جس نیک کام کر خیال تمہارے دل میں آیا تھا ' اس کو دھتکار اس کو دھتکار اس کو دھتکار دیا 'تو چھوڑ دیگا 'اور پھر نیکی دیا تھا ہے گا۔ نیکی کے خیالات اس کو نہ کیا 'تو پھر رفتہ رفتہ یہ مہمان آتا چھوڑ دیگا 'اور پھر نیکی کرنے کا ارادہ ہی دل میں پیدا نہیں ہوگا۔ نیکی کے خیالات کرنے کا ارادہ ہی دل میں پیدا نہیں ہوگا۔ نیکی کے خیالات کا بیان ہو جا کیں گے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے :

#### كَلَّ بَلْ مَاتَ عَلَى تُلُوْبِهِ مُ مَّاكَانُوْا يَكُيبُوْنَ

لیمی بدا عمالیوں کے سبب ان کے دلوں پر ذکک لگ گیا 'اور نیکی کا خیال بھی نہیں آیا۔ اس لئے سے چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہیں 'ان کو چھوٹی نیکیوں تک پہنچا دیتی کو چھوٹرنا نہیں چاہئے۔ اس لئے کہ سے بردی نیکیوں تک پہنچا دیتی

یں۔ شیطان کا دو سرا داؤ

تیری حکت یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں نیک کام کرنے کا خیال آتا ہے تو بعض او قات شیطان اس طرح بھی انسان کو بہکا تا ہے کہ بیہ کام بہت اچھا ہے۔ ضرور کرنا چاہئے۔ لیکن جلدی کیا ہے؟ کل سے یہ کام کریں گے 'پرسول سے کریں گے۔اس کا متیجہ سے ہوتا ہے کہ وہ نیک کام ٹل جاتا ہے۔اس لئے کہ آج دل میں جو نیکی کا داعیہ پیدا ہوا ہے معلوم نہیں کل کو بیہ داعیہ باقی رہے گا یا نہیں؟ کل اس نیک کام کے کرنے کا موقع ملے گایا نہیں۔ یہ بھی پنتہ نہیں کہ کل آئے گی یا نہیں آئے گی۔ اس لئے جس وقت نیکی کا داعیہ دل میں پیدا ہو' ای وقت عمل کرلینا چاہئے۔ مثلاً راستے میں گزر رہے ہیں 'کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی نظر آئی' اور دل میں خیال آیا کہ اس کو ہٹانا چاہے'ای وقت اس کو ہٹادو۔ یا مثلا آپ نے یانی منے کا ارادہ کیا' دل میں خیال آیا کہ بیٹھ کر پینا حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے' تو فورا بیٹے جاو' اور بیٹے کریانی لی لو۔ کھانا کھانے کے لئے بیٹے 'خیال آیا کہ بسم اللہ پڑھ لول ' تو فور أ برٹھ لو \_\_\_\_\_ للذا جس سمى چھوٹى نيكى كا خيال بھى دل ميں آئے'اس کو کرگزرو۔ میں نے ای جذبے تحت "آسان نیکیاں" کے نام سے ا یک چھوٹا سا رسالہ لکھ دیا ہے' اور اس میں ان نیکیوں کو لکھ دیا ہے جو بظاہر آسان اور چھوٹی چھوٹی ہیں۔ لیکن ان کا اجر و نواب برماعظیم ہے۔ ان پر عمل کرنے کا اہتمام کرے تو انسان بہت سا اجرو نواب کا ذخیرہ جمع کر سکتا ہے۔ یہ آسان اور چھوٹی نیکیاں

انشاء الله بالآخر انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا کردیں گی۔ ہر مخص اس کو لے کر پڑھے۔ اور پھرا کیک ایک نیکی کو اپنی زندگی میں داخل کرے۔ اور ان پر عمل کی کوشش کرے' تو انشاء اللہ منزل تک پہنچا دیں گی۔

### كسي گناه كوچھوٹامت سمجھو

ای طرح ایک چیزاور ہے جو اس کے بالمقابل ہے 'وہ سے کہ جس طرح نیکی کو حقیر سمجھ کر اختیار نہیں کرنا حقیر سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہئے۔ اسی طرح کسی گناہ کو حقیر سمجھ کر اختیار نہیں کرنا چاہئے۔ للذا کوئی گناہ خواہ وہ کتنا ہی چھوٹا ہو 'اس کے چھوٹا ہونے کی وجہ ہے اس گناہ کو مت کرو۔ یہ بھی شیطان کا بہت بڑا دھو کہ ہوتا ہے۔ مثلا ایک گناہ کرنے کا دل میں خیال آیا 'لیکن ساتھ ہی یہ خیال بھی آگیا کہ گناہ ہے 'اس لئے یہ نہیں کرتا چاہئے تو ایسے وقت شیطان یہ بھا آیا ہے کہ تم نے استے بڑے بڑے گرد کھے ایس 'اگر تم نے یہ چھوٹا ساگناہ بھی کرلیا تو کوئی قیامت آجائے گی۔ اور اگر تمہیں گناہ ہیں 'اگر تم نے یہ چھوٹا ساگناہ بھی کرلیا تو کوئی قیامت آجائے گی۔ اور اگر تمہیں گناہ سے بچٹا ہے تو ہڑے برٹ بڑے کا ہوں سے بچو 'اس چھوٹے سے گناہ سے کیا چھ رہے ہو۔ اس لئے اس کو تو کر گزرد \_\_\_\_\_ یا در کھو : کوئی چھوٹا گناہ معمولی سمجھ کر رہے میں وہ بڑا گناہ معمولی سمجھ کر نے میں وہ بڑا گناہ معمولی سمجھ کر نے میں وہ بڑا گناہ من جا آ ہے۔

# گناه صغیره اور گناه کبیره کی تفریق

یہ جو گناہوں کی دو قسمیں ہیں 'صغیرہ گناہ' اور کبیرہ گناہ' تو صغیرہ گناہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو کرلو۔ اور کبیرہ گناہ ہے۔ بچنے کی کوشش کرو' بلکہ دونوں گناہ ہیں۔ البتہ یہ چھوٹا گناہ ہے ' اور وہ برا گناہ ہے۔ بعض لوگ اس تحقیق میں پڑے رہتے ہیں کہ یہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے؟ ان کی شخقیق کا یہ مقصد ہو آ ہے کہ آگر کبیرہ ہے تو کرلیں سے تو کرلیں اور اگر صغیرہ ہے تو کرلیں اس بارے میں

#### حضرت تفانوی رحمه الله علیه فرماتے ہیں که:

"اس کی مثال تو ایسی ہے جیے آگ کا برا انگارہ اور چھوٹی چنگاری کہ اگر چھوٹی چنگاری ہے تو اس کو اٹھا کرا پنے کپڑوں کی الماری میں رکھ لو' اس لئے کہ وہ چھوٹی می تو ہے۔ لیکن یا در کھو! وہی چھوٹی چنگاری تمہاری الماری کو جلادے گی' جس طرح برا انگارہ جلاڈ النا ہے' یا جیے چھوٹا سانپ اور برا سانپ' ڈینے میں دونوں برا بر ہیں اس طرح گناہ صغیرہ ہو' جا ہے کبیرہ ہو' جب وہ اللہ تعالیٰ کی نا فرمانی کا طرح گناہ صغیرہ ہو' جا ہے کبیرہ ہو' جب وہ اللہ تعالیٰ کی نا فرمانی کا عمل ہے تو پھرکیا صغیرہ اور کیا کبیرہ "۔

ای دجہ سے علماء نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی فخص صغیرہ گناہ کو صغیرہ سمجھ کر کرلے تو وہی صغیرہ پھر کبیرہ بن جاتا ہے'اس لئے کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کرا ختیا رمت کرو۔

### گناه گناه کو تھینچتا ہے

یادر کھو: جس طرح ایک نیکی دو سری نیکی کو کھنچی ہے' ای طرح ایک گناہ دو سرے گناہ کو کھنچی ہے' آرائی برائی کو کھنچی ہے' آج اگر تم نے ایک گناہ کرلیا اور سہ سوچا کہ چھوٹا گناہ ہے' کرلو' یا در کھو: وہ گناہ دو سرے گناہ کو کھنچے گا' دو سرا گناہ تیسرے گناہ کو کھنچے گا' دو سرا گناہ تیسرے گناہ کو کرائے گا' اور بات پھر کسی حدیر نہیں رکے گی ۔۔۔۔ اور گناہ کے معنی جیں ''اللہ کی نا فرمانی "اگر اللہ تعالی صرف ایک نا فرمانی پر پکڑ فرمالیں تو صرف ایک نا فرمانی پر پکڑ فرمالیں تو صرف ایک نا فرمانی بھی جنم میں پنچانے کے لئے کافی ہے' چاہے وہ نا فرمانی چھوٹی ہو' یا بردی ہو۔ پھر بچنے کاکوئی راستہ نہیں ۔۔۔ اس لئے کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھو۔

#### تيسري نفيحت

تیسری تقیحت بیه فرمائی که:

" تم این بھائی ہے اس حالت میں بات کرو کہ تمہارا چرہ کھلا ہوا ہو۔ اس کے ساتھ کشادہ بیشانی کے ساتھ بات کرد۔ خندہ روئی ہے بات کرد۔ اس لئے کہ یہ بھی نیکی کا ایک حصتہ ہے "۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

"ا پنے (مسلمان) بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا بھی صدقہ ہے'اس پر بھی انسان کو اجرو نواب ملتا ہے''۔

یہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنّت ہے۔

حضرت جرین عبدالله رضی ایند تعالی عنه جو خاص صحابه کرام میں سے ہیں ا جن کو "یوسف هذه الأمّہ" لیعنی "اس امت کے یوسف" کہا جا تا ہے "اس لئے کہ وہ بردے حسین و جمیل تھے۔وہ فرماتے ہیں کہ:

"جب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر میری نگاہ پر تی تو کھی یا و نہیں کہ آپ نے تنجم نہ فرمایا ہو جب بھی آپ سے ملاقات ہو تی تو آپ کے چرے پر تنجم آجا آا "آپ کا چرہ کھلا ہوا ہو تا"۔

بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب آدمی دین کی طرف آئے تو بالکل خٹک اور
کھردرا بن جائے۔ اور اس کے چرے پر مسکرا ہث نہ آئے 'اس کو دین کا حصہ سمجھتے
ہیں معلوم نہیں کہ کمال سے یہ بات حاصل کرلی ہے ' حالا نکہ یہ حضور
اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنّت کے خلاف ہے ' اس لئے جب کسی سے ملو تو
مسکراتے ہوئے ملو' ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ :

"بعض لوگ مال کے تنجوس ہوتے ہیں۔ اور بعض لوگ تبتم

کے کنجوس اور بخیل ہوتے ہیں۔ ان کے چرے پر بھی تمہم ہی نہیں آیا۔ حالا نکہ یہ تو بہت آسان نیکی ہے کہ جب کسی مسلمان بھائی ہے ملا قات کرو' مسکراتے ہوئے چرے کے ساتھ ملا قات کرد' اور اس کا دل خوش کرد' اور جب تم نے اس کا دل خوش کردیا تو تمہمارے نامہ اعمال میں نیکی کا اضافہ ہو گیا' اور صدقہ لکھا گیا''۔

### چو تھی تقبیحت

چو تھی تقیحت بیہ فرمائی کہ:

"ا ہے ذریہ جامہ کو چا ہے پاجامہ ہو' یا شلوار یا تہبند ہو'اس کو آدھی پنڈلی تک نہیں رکھ کتے تو مختوں آگر آدھی پنڈلی تک نہیں رکھ کتے تو مختوں تک رکھو'اور مختوں سے بنچے ازار لیجانے سے بچو'اس لئے کہ سے تکہرکا جھو" ہے۔''۔

دیکھے: اس مدیث میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تکبرہو
تو یہ مت کو اور تکبرنہ ہوتو یہ کرلو بلکہ یہ فرمایا کہ یہ مت کو اس لئے کہ یہ
تکبرہ ۔ بعض لوگ یہ کمدیتے ہیں کہ ہم تکبری وجہ سے یہ نہیں کرتے بلکہ ویسے
ہی یا فیشن کی وجہ سے یہ کرتے ہیں اور جو ممانعت ہے وہ تکبری وجہ سے ہی ایسا کنے والے بڑے کرتے ہیں اور جو ممانعت ہے وہ تکبری وجہ سے کا اس
۔ ایسا کنے والے بڑے مجیب لوگ ہیں۔ جن کو اپ متکبرنہ ہونے کا اس
قدر اطمینان ہے عالا نکہ اس روئے زمین پر تکبر سے پاک اور تکبر سے بری کوئی ذات
ہو سکتی ہے تو محمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہیں ہو سکتی ایکن آپ صلی
اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ چو نکہ میرے اندر تکبر نہیں ہو سکتی اس لئے میں
اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ چو نکہ میرے اندر تکبر نہیں ہے اس لئے میں
اپنی ازار یہے کرلیتا ہوں 'بلکہ ساری عمر بھی ٹخنوں سے یہے ازار نہیں کیا 'اگر تکبرنہ

الله عليه وسلم كے لئے اس كى اجازت ہوتى \_\_\_\_\_ اس لئے يہ خيال دل ہے فكال دو \_\_\_\_\_ بنانچ اس نفيحت ميں آپ نے فرمايا كه اس ہے بچو اس لئے كه يہ تكبر كا حصته ہے اور الله تعالى تكبر اور خود بندى كو بيند نميں كرتے - "خود بندى" كے معنى ہيں "اپنے كو دو سروں ہے اچھا سجھنا" كه ميرے اندر بردے اوصاف اور كمالات ہيں 'يہ بات الله تعالى كو بند نميں - الله تعالى كو شكتى عاجزى اور درماندگى بيند ہے 'الله تعالى كے سامنے جتنا شكتہ اور ماندہ رہو كے "تواضع كو كے 'اتنا ہى الله تعالى كے ہاں مقبول ہو جاؤ كے - اور جمال بُرائى اور خود بيندى آگئ تو وہ الله تعالى كو بيند نميں -

يانجوس تفيحت

بانچوس تفیحت به فرمانی که:

"اگر کوئی انسان تہمیں گالی دے 'یا تم کو کسی ایسے عیب کی وجہ سے عار دلائے جو عیب واقعی تمہارے اندر ہے 'تو اس کے برے عار مت دلاؤ جو عیب تم اس برے اندر جانے ہو "۔

کے اندر جانے ہو "۔

لین گالی کے بدلے گالی مت دو'اور عار دلانے میں اس کو عار مت دلاؤ۔ اس لئے کہ
اس مخض کے گالی دینے اور عار دلائے کا دبال اس کے اوپر ہے'اس کا مواخذہ اس
ہوگا۔ اور اگر تم بدلہ لے لوگے تو تہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اگر بدلہ نہیں
لوگے' بلکہ مبر کروگے' تو اللہ تعالیٰ کے یماں اس کا اجر عظیم تم کو ملے گا۔ مثلا ایک
مخض نے تم ہے کہا کہ تم بے و توف ہو' تم نے جواب میں اس ہے کہا "تم ہو
ہوتوف" تو یہ تم نے بدلہ لے لیا'اگرچہ تم نے کوئی ناجا تزکام نہیں کیا۔ لیکن سے بتاؤ
کہ تہمیں دنیا یا آخرت کا کیا فائدہ حاصل ہوا؟ اور اگر تم خاموش ہو گئے'اور کوئی
جواب نہیں دیا تواس کے نتیج میں کڑھن پیدا ہوئی اور غصہ آیا'لیکن اس غضے کو ضبط

#### كر كئے اور مبرے كام ليا تواس كے بارے ميں اللہ تعالى كا وعدہ ہے كہ:

اِنَّمَا يُوَ فَى الصَّابِرُ وَنَ اَجُرَهُ مُ مُ بِغَنْدِجِسَابِ وَ الصَّابِرُ وَنَ اَجُرَهُ مُ مِنْ بِغَنْدِجِسَابِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ عَلَا فَرَاتِ وَ اللهِ عَلَا فَرَاتِ مِنْ اللهُ تَعَالَى مَبِرَكِرِ فَي وَاللهِ لَ وَ فِي حَمَابِ اجْرِ عَظَا فَرَاتِ عِينَ "-

لنذا اپنی زبان کو روک کراور نفس کو قابو میں کرکے بے حماب اجر کمالیں۔ آج ہم یمال بیٹے کر بے حماب اجر کا اندازہ نہیں کر کتے 'لیکن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے عاضر ہو تھے۔ تو اس وقت پتہ چلے گا کہ اس زبان کو ذرا سا روک لینے ہے کتاعظیم فا کدہ عاصل ہوا ۔۔۔۔ بہرعال 'حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نفیحت فرمادی کہ گالی کا جواب گالی ہے مت دو' اگرچہ تہیں بدلہ لینے کا حق عاصل ہے' لیکن حق کو استعمال کرنے ہے بہتر یہ ہے کہ معاف کردو' چنانچہ قرآن کریم کا ارشاد ہے:

قائمن صَبَرَدَ وَغَفَرُ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَدُمِ الْأُمُومِ

ولين جو محض مبركرك اور معاف كردك توب البيته برك بيت برك بيت كامول من سي البيته برك

دو سرى جكه ارشاد فرمايا:

اِدُفَعْ بِاللَّهِيُ هِيَ اَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِيكَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً كَانَّهُ وَلِي حَمِيهُ وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُواوَمَا يُلَقَّهَا اِللَّاذُوْ حَبْلِ عَظِيمَةً .

دولینی جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے 'تم اچھائی ہے اس کا بدلہ دو۔ اس کا نتیجہ سے ہو گا کہ جس کے ساتھ تمہاری دشمنی تھی' وہ تمہارا دوست بن جائے گا۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ یہ کام وہی فخص کر سکتا ہے جس نے اپنے اندر مبر کرنے کی عادت ڈالی ہو' اور وہ مخص کر سکتا ہے جو بہت خوش نصیب عادت ڈالی ہو' اور وہ مخص کر سکتا ہے جو بہت خوش نصیب ہو''۔

"الله تعالی فرماتے ہیں کہ جو مخص دو سرے کو معاف کردے تو میں اس شخص کو اس دن معاف کروں گا'جس دن اس کو معافی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ اور نلا ہرہے کہ آخرت میں انسان کو معافی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔

یہ سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیجتیں ہیں۔ اگر ہم ان کو اپنی زندگی میں اپنالیس تو سارے جھڑے ختم ہو جائیں' عداوتیں مٹ جائیں' فٹنے ختم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وَاخِدُ وَعُوانَاآتِ الْحُدُدُ لِللَّهِ مَ إِنَّا لَعُلَمْ لِنْ

ගුරුගුරුගුරුගුරුගු



خطاب \_\_\_\_ محضرت مولانا محدّقی عنّانی صاحب منطلهم ضبط و تربیب \_\_\_ محدعب د التّریین تاریخ \_\_\_\_ متام \_\_ متام \_\_ متام \_\_ متام \_\_ متام \_\_ بنبره مبلد \_\_\_ نبره

#### بسم الله التحمين التحييم

# امت مسلمہ آج کہاں کھڑی ہے؟ تجزیہ دراہ عمل

الحمد للله مرب العالمين، والصّلاة والسّلام على سيدنا و مولانا محمّد خات النبيين، وعلى الله واصحابه اجمعين، وعلى كل من تبعه مر باحسان الى يوم الدين -

امابعد:

جناب صدر محرّم جناب ڈاکر ظفر اسحاق انساری صاحب اور معزز حاضرین

یہ میرے لئے سعادت اور خوش نصیبی کا موقع ہے کہ ملک کے ایک عظیم
تحقیق ادارے کے زیر سایہ ملک کے اہل فکر حضرات کی محفل میں ایک طالب علم کی
حیثیت سے شامل ہونے کا موقع مل رہا ہے، اور ایک ایسے موضوع پر محفتگو کی
سعادت اللہ تعالی کی طرف سے بخشی جارہی ہے، جو ہمارے حال اور مستقبل کیلئے
بوی اہمیت کا موضوع ہے۔ میرے برادر محرّم جناب ڈاکٹر ظفر اسحاق انساری
صاحب نے میرے بارے میں جو باتیں ارشاد فرمائیں، انہوں نے اپنے حسن ظن
مادر محبت کی وجہ سے جن جذبات اور جن توقعات کا اظمار فرمایا ہے، ایکے بارے میں
انتا ہی عرض کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے واقعتاً ان کا اہل بنے کی توفیق
عظافرہائے، آمین۔

#### امت مسلمه کے دو متضادیماو

جیا کہ آپ کے علم میں ہے آج کی مفتلو کا موضوع یہ ہے کہ: "ات مسلمہ کماں کھڑی ہے؟" یہ ایک ایباموضوع ہے جس کے بہت ہے بہاو ہیں۔ امت سلمہ سای اعتبارے کہاں کوری ہے؟ معاشی اعتبارے کہاں کوری ے؟ اخلاقی اعتبارے کمال کھڑی ہے؟ غرض مختلف حیثیتوں سے اس سوال کو مختلف صورتیں دی جا سکتی ہیں جن میں سے ہرایک حیثیت مفصل مفتلو کی محتاج ے، اور تمام حیثیتوں کاایک نشست میں احاطہ مشکل ہے، لنذا میں اس وقت اس سوال کے صرف ایک پہلو پر مخفرا کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ امت مسلمہ فکری اعتبار ہے کمال کھڑی ہے؟ آج جب ہم امت مسلمہ کی موجودہ حالت کا جائزہ لیتے ہیں تو دوقتم کے متفاد آثرات جارے سامنے آتے ہیں۔ایک آڑیہ ہے کہ امت مسلمہ زوال اور انحطاط کا شکار ہے چنانچہ آجکل امت مسلمہ کی زبوں حالی اور بدحالی کا تذکرہ زبان زورہتا ہے لیکن دوسری طرف اس ماحول میں اسلامی بیداری \_ جے عربی میں "الصحرة الاسلامی" کے نام سے یاد کیاجاتا ہے۔ کا تذکرہ بھی زور وشور کے ساتھ کیاجارہا ہے۔ پہلے آثر كاخلاصه بيے كه امت مسلمه زوال يذيرے، اور زيوں حالى كاشكارے، اور دوس سے آٹر کا نتیجہ ہے کہ است مسلمہ کے ساتھ غیر معمولی توقعات اور امیدس وابسته کی جاری ہیں، بعض اوقات پہلے تاثرے مرعوب اور مغلوب ہو کر ہم ماہوی کا شكار ہونے لکتے ہیں اور بعض او قات دوسرے آٹرے اٹر لیکر ضرورت سے زیادہ تو قعات اور اميدس وابسة كرما شروع كر دية بي-

" حق " دو انتماؤں کے در میان میری ناچیز گزارش ہے کہ حق ان دونوں انتماؤں کے در میان ہے ، یہ

بھی ای جگہ درست ہے کہ ہم بحثیت ایک است کے زوال ور انحطاط کاشکار ہیں۔ اور سے بھی این جگہ درست ہے کہ ای زوال اور انحطاط کے دور میں ایک اسلامی بیداری کی لربورے عالم اسلام میں محسوس ہورہی ہے ۔ لیکن ہمیں نہ توا تا مایوس اور تنوطیت کا شکار ہوتا جا ہے جو ہمیں ہے عمل بنادے ، اور نہ اسلامی بیداری کے محص عنوان اور اصطلاح ہے متاثر ہو کر اس ہے اتن تو تعات وابستہ کرنی جائیں كہ ہم الى اصلاح سے غافل ہو جائيں \_\_ بلكہ حق ان دونوں انتاؤں كے در میان ہے۔ اور ای وجہ سے یہ موضوع بہت اہمیت رکھتاہے، یہ موضوع کہ "امت مسلم كمال كوري بي " اين دامن مي بيه سوال بهي خود بخود ركحتا ہے کہ اس امت کو کمال جاتا ہے؟ اور کس طرح جاتا ہے؟ اس موضوع بر مفتلو کرتے ہوئے میں ان دونوں انتاؤں سے قدرے ھے، کر اعتدال کی راہ اختیار كرتے ہوئے ذاتی طور يربيہ محصا ہوں كم الحمد الله الله اس بات كے باوجود كه بم بهت سے شعبوں اور زندگی کے گوشوں میں نہ صرف سے کہ زوال کاشکار ہیں، بلکہ زوال یزر میں، یہ احماس امت ملم کے تقریباً ہر فطے میں پیدا ہو رہا ہے کہ ہمیں اپنی اصل کی طرف لوٹنا جاہتے، اور بحثیت ایک مسلمان کے اس دین اسلام کو روئے زمین پر تافذ کرنا چاہئے۔ ای احساس کو آجکل کی اصطلاح میں "لصحوة الاسلامية" كام عادكياجاتا ع-

### اسلام سے دوری کی ایک مثال

یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب قدرت کا کرشمہ ہے کہ عالم اسلام ہے سائی باک ذور جن ہاتھوں میں ہے، اگر ان کو دیکھا جائے توابیالگتا ہے کہ اسلام ہے دور کی انتہاء ہو چکی ہے ۔ ایک دانعہ خود میرے ساتھ چش آیا، اور اگر بذات خود میرے ساتھ چش نہ آیا تو میرے لئے شاید اس پر یقین کرنا مشکل بذات خود میرے ساتھ چش نہ آیا تو میرے لئے شاید اس پر یقین کرنا مشکل ہوتا۔ لیکن چونکہ خود میرے ساتھ چش آیا، اسلئے یقین کیئے بغیر جارہ شمیں، میرا

ایک دفد کے ساتھ ایک مشہور اسلامی ملک میں جانا ہوا، ہمارے وفد کی طرف ہے ہے تجویز ہوئی کہ سربراہ مملکت سے ملاقات کے وقت ان کی خدمت میں وفد کی طرف سے قرآن کریم کا هدیہ پیش کیا جائے، لیکن سربراہ مملکت کو متحفہ پیش کرنے ہے پہلے پروٹوکول سے رابطہ کرنا پڑتا ہے چنا نچہ وفد کی طرف سے پروٹوکول کواطلاع دی گئی کہ یہ تحفہ دفد پیش کرنا چاہتا ہے، ایک دن کے بعد ہمیں انسر مہمان داری نے یہ بینام دیا کہ وفد کی طرف سے سربراہ مملکت کو قرآن کریم کا تحفہ پیش نے والی نہیں کیا جائے گاتو ملک میں اسے والی غیر سلم اقلیت کے دلوں میں غلط فہمیاں پیا ہونے کا امکان ہے ۔ چنا نچہ ہم غیر سلم اقلیت کے دلوں میں غلط فہمیاں پیا ہونے کا امکان ہے ۔ چنا نچہ ہم سے معذرت کر لی گئی کہ قرآن کریم کے بجائے کوئی اور تحفہ پیش کریں سے معذرت کر لی گئی کہ قرآن کریم کے بجائے کوئی اور تحفہ پیش کریں سے معذرت کر لی گئی کہ قرآن کریم کے بجائے کوئی اور تحفہ پیش کریں سے معذرت کر لی گئی کہ قرآن کریم کے بجائے کوئی اور تحفہ پیش کریں سے مرکاری اور سای اقتدار کی سطح پر اسلام سے وابستگی کا توبیہ حال ہے۔

#### اسلامی بیداری کی ایک مثال

لین یہ جواب نے کے بعداس روزشام کوایک سمجد میں نماذ پڑھے کیلئے جانے کا اتفاق ہوا، سمجد نوجوان لڑکوں سے بھری ہوئی تھی، عمر رسیدہ افراد کے مقابلے میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ تھی، نماز کے بعددہ سارے نوجوان ایک جگہ بیٹھ کراپی زبان میں گفتگو کر رہے تھے، پت کرنے سے معلوم ہوا کہ یہ ان کا روزانہ کا معمول ہے کہ نماز کے بعد دین سے متعلق کوئی کتاب پڑھ کر ساتے ہیں اور آپس میں اس کا ندا کرہ کرتے ہیں ۔ لوگوں نے یہ بتایا کہ یہ سلملہ صرف اس ایک معجد کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ پورے ملک کی تمام مساجد میں یہ طریقہ جاری ہے، جبکہ ان نوجوانوں کی ، سمی شظیم کوئی نہیں ہے، اور نہ رسمی طور پر جاری ہی مور پر میں را بطے کا کوئی تعلق ہے۔ اسکے بادجود ہر معجد میں یہ سلملہ قائم

#### عالم اسلام كى مجموعي صورت حال

اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سای سطح پر اور اقتدار کی سطح پر اسلام کے ساتھ وابستگی کا کے ساتھ کیارویہ ہے، اور نئ نسل میں اور نوجوانوں میں اسلام کے ساتھ وابستگی کا کیا مظاہرہ ہورہا ہے۔ بہر حال، بحثیت مجموعی عالم اسلام کے حالات پر غور کرنے سے یہ نظر آئیگا کہ سابی اقتدار عام طور پر اسلام کے بارے میں یا تو معاندانہ رویہ رکھتا ہے، یا کم از کم لا تعلق ہے، اسکو اسلام سے کوئی سرو کار نہیں، اس سے کوئی دلچیی نہیں۔ الا ماشاء اللہ لیکن اسکے ساتھ ساتھ عوام کے اندر، خاص طور پر نوجوانوں نے اندر آئیگ بیداری کی لہرہے، اور عالم اسلام کے مختلف خطوں میں طور پر نوجوانوں نے اندر آئیگ بیداری کی لہرہے، اور عالم اسلام کے اندر تافذ کیا جائے، یہ تحریک عملی طور پر چل رہی ہے کہ اسلام کو اپنی زندگی کے اندر تافذ کیا جائے، اور اسکو عملی طور پر بر یا کیا جائے۔

## اسلام کے نام پر قربانیاں

یہ درست ہے کہ اس رائے میں قرباندں کی کہیں، بہت سے ملکوں میں اسلام کو تافذ کرنے کیلئے جو تحرکیس جلی ہیں، ادراس انداز سے چلی ہیں کہ لوگوں نے ان کے لئے اپنی جان، مال اور جذبات کی بیش بہا قربانیاں بیش کیس، کچی بات یہ ہے کہ وہ ہمارے لئے قابل فخر ہیں ۔ مصر میں، الجرائز میں اور دوسرے اسلای ممالک میں جو قربانیاں دی گئیں، خود ہمارے ملک کے اندر اسلام کے نام پر، اسلای شریعت کے نفاذ کی خاطر لوگوں نے اپنی جان و مال کی قربانیاں بیش کیس، وہ ایک ایس مثال ہے جس پر امت بلاشیہ فخر کر سمتی ہے اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے ایک ایس مثال ہے جس پر امت بلاشیہ فخر کر سمتی ہے اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے گئاری باتی کے آج بھی اللہ تعالیٰ کے نفنل و کرم سے دلوں میں ایمان کی چنگاری باتی

#### تحریکات کی ہاکای کے اسباب کیا ہیں؟

لیکن ان ساری قربانیوں، ساری کو خشوں اور کاوشوں کے باوجود ایک عجیب منظریہ نظر آبا ہے کہ کوئی تحریک ایسی نہیں ہے جو کامیابی کی آخری منزل سک پیٹی ہو، یاتو وہ تحریک جج میں دب کر ختم ہوگئ، یا اسکو دبا دیا گیا، یا خود وہ تحریک آگے چل کر فلست وربیخت کا شکار ہوگئ، جسکے نتیجے میں اس تحریک کے جو مطلوبہ تمرات تھے، وہ حاصل نہ ہوسکے ساب سوال یہ ہے کہ اس صورت حال کا بنیادی سب کیا ہے ؟ اسلئے کہ یہ بیداری کی تحریکیں اٹھ ربی ہیں، قربانیاں بھی دی جارہی ہیں، وتنایاں کھی دی جارہی ہیں، وقت بھی مرف ہورہا ہے، مخت بھی ہؤرہی ہے، اسکے باوجود کامیابی کی کوئی واضح مثال سامنے نہیں آتی ہم میں سے ہر مخص کو اس بیلو پر غور کر سکا کرنے کی ضرورت ہے، میں ایک اوئی طالب علم کی حیثیت سے اس پر جو غور کر سکا ہوں وہ آپ حضرات کی خدمت میں اس محفل میں پیٹی کرنا چاہتا ہوں، کہ اس صورت حال کے بنیادی اسباب کیا ہیں؟ اور ہم کس طرح ان کا ازالہ کر سکتے صورت حال کے بنیادی اسباب کیا ہیں؟ اور ہم کس طرح ان کا ازالہ کر سکتے میں؟

اس سلسلے میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ بہت نازک بات ہے، اور جھے اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ آگر اس نازک بات کی تعبیر میں تھوڑی سی بھی لغزش ہوئی تو وہ غلط فہمیاں پیدا کر سکتی ہے، لیکن میں سے خطرہ مول کر ان دد پہلووُں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، جو میرے نز دیک اس صورت حال کا بنیادی سبب ہیں، اور جن پر ہمیں سے ول سے اور محصندے دل سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔

## غیر مسلموں کی سازشیں

اسلامی تحریکوں کے بار آور نہ ہونے کا ایک سب جو ہر شخص جانتا ہے وہ سب کہ غیر مسلم طاقتوں کی طرف سے اسلام اور مسلمانوں کو دبانے کی سازشیں کی سے کہ غیر مسلم طاقتوں کی طرف سے اسلام اور مسلمانوں کو دبانے کی سازشیں کی

جارئی ہیں، اس سبب کا مفصل تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں، اسلئے کہ ہر مسلمان اس سے واقف ہے ۔۔۔۔ لیکن میرا ذاتی ایمان سے ہے کہ غیر مسلموں کی سازشیں امت مسلمہ کو نقصان پنچانے کیلئے کبھی بھی اس وقت تک بار آور نہیں ہو سکتیں جب تک خود امت مسلمہ کے اندر کوئی خامی یا نقص موجود نہ ہو، بیرونی سازش ہیشہ اس وقت کامیاب ہوتی ہے، اور بھشاس وقت تباہی کا سبب بنتی ہے جب ہمارے اندر کوئی نقص آجائے، ورنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکر آج اندر کوئی دور سازشوں سے خالی نہیں رہا۔۔

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے آ امردز جاغ مصطفوی سے شرار بولہیں

النداب سازش نہ مجھی ختم ہوئی ہے، اور نہ مجھی ختم ہو سکتی ہے۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اس سے پہلے البیس پیدا ہو چکا تھا، النداب توقع رکھنا کہ سازشیں بند ہو جائیں گی، یہ توقع بردی خود فریبی کی بات

#### سازشوں کی کامیابی کے اسباب

اب ہارے گئے سوچنے کی بات سے ہے کہ وہ نقش اور خرابی اور خامی کیا ہے، جس کی وجہ سے سے سازشیں ہارے خلاف کامیاب ہورہی ہیں؟ اور سے سوچنے کی ضرورت اس لئے ہے کہ آج جب ہم اپنی زبون حالی کا تذکرہ کرتے ہیں تو عموہ ہم سارا الزام اور ساری ذمہ داری ان سازشوں پر ڈالتے ہیں کہ سے فلاں کی سازش سے ہورہا ہے، یہ فلاں کا بویا ہوا جے ، اور خود فارغ ہو کر بیٹر جاتے ہیں حلائکہ سوچنے کی بات سے ہے کہ خود ہارے اندر کیا خرابیاں اور کیا خامیاں جاتے ہیں حلائکہ سوچنے کی بات سے ہے کہ خود ہارے اندر کیا خرابیاں اور کیا خامیاں این کا میوں کا بہت براسب ہیں۔

#### شخصیت کی تغمیر سے غفلت

ان میں ہے پہلی چر مخصیت کی تقمیر کی طرف توجہ کانہ ہوتا ہے، اس سے میری مراد سے کہ ہر پڑھالکھاانسان سے بات جانا ہے کہ اسلام کی تعلیمات زندگی کے ہرشعیے ہے متعلق ہیں، ان میں بہت ہے احکام اجتماعی نوعیت کے ہیں، اور بہت ہے احکام انفرادی نوعیت کے ہیں، بہت ہے احکام کا خطاب پوری جماعت ہے ، اور بہت ہے احکام کا خطاب پوری جماعت ہے ، اور بہت ہے احکام کا خطاب ہرایک فرد سے علیحدہ علیحدہ ہے ۔ دو سرے الفاظ میں یوں کما جا سکتا ہے کہ اسلامی احکام میں اجتماعیت اور انفرادیت دونوں کے درمیان ایک مخصوص ہوازن ہے ، اس توازن کو قائم رکھا جائے تواسلامی تعلیمات پر یکسال طور پر عمل ہوتا ہے ، اور اگر ان میں سے کسی ایک کو یا تو نظر انداز کر دیا جائے ، یکسال طور پر عمل ہوتا ہے ، اور اگر ان میں سے کسی ایک کو یا تو نظر انداز کر دیا جائے ، یکس پر ضرورت سے زیادہ ذور دیا جائے اور دو سرے کی اجمیت کو کم کر دیا جائے تو اس سے اسلام کی صحیح تطبیق سامنے نہیں آ کتی ، اجتماعیت اور انفرادیت کے درمیان جو توازن ہے ، ہم نے اس توازن میں اپنے عمل اور اپنی فکر سے ایک خلل پیدا کر دیا ہے اور اسکے نتیج میں ہم نے ترجیحات کی ترتیب الث دی خلل پیدا کر دیا ہے اور اسکے نتیج میں ہم نے ترجیحات کی ترتیب الث دی ہے۔

# سیکولرازم کی تردید

ایک زمانہ وہ تھا جس میں سیکولرازم کے پروپیگنڈے کی وجہ سے لوگوں نے اسلام کو معجد اور مدرسے اور نماز، روزے اور عبادات تک محدود کر لیا تھا، لیمی اسلام کو اپنی انفرادی زندگی تک محدود سمجھ لیا تھا، اور سیکولرازم کا فلند بھی میں اسلام کو اپنی انفرادی زندگی تک محدود سمجھ لیا تھا، اور سیکولرازم کا فلند بھی میں ہے کہ ندہب کا تعلق انسان کی انفرادی زندگی سے ہے، انسان کی سیاس، معاشی اور معاشرتی زندگی کسی ندہب کے آبع نہیں ہوئی جاہے، بلکہ وہ مصلحت وقت کے آبی مونی جائے ہارے معاشرے کے آبی

اہل فکر کا ایک برا طبقہ وجود میں آیا، جس نے اس فکر کی تردید کرتے ہوئے بجا طور پریہ کما کہ اسلام کے احکام عبادات، اخلاق اور صرف انسان کی انفرادی زندگی کی حد تک محدود نہیں، بلکہ وہ احکام زندگی کے ہر شعبے پر حادی ہیں، اسلام میں اجتماعیت پر بھی اتناہی زور ہے، جتنا انفرادیت پر ہے۔

# اس فکری تردید کا نتیجه

لیکن ہم نے اس فکر کی تردید میں اجتماعیت پر انتازیادہ زور دیا کہ اسکے نتیج میں انفرادی احکام بس پشت چلے گئے، اور نظر انداز ہو گئے، یا کم از کم عملی طور پر غیر اہم ہو کر رہ گئے ۔ مثلاً ایک نقطہ نظر سے تھا کہ دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں،

#### 

لیعتی جو قیصر کاحق ہے، وہ قیصر کو دو، جواللہ کاحق ہے، وہ اللہ کو دو، گویا کہ دین کو سیاست میں لانے کی کوئی ضرورت شمیں، اور اس طرح دین کو سیاست سے دیس تکالا دیدیا گیا۔

#### ہم نے اسلام کوسیای بنا دیا

اس غلط نقطہ نظر کی تروید میں ایک اور فکر معاضے آئی، جس نے دین کے سیای پہلوپر اتنازیادہ زور دیدیا کہ یہ سمجھاجانے لگا کہ دین کا سطم نظری ایک ایسا سیای نظام کا قیام ہے ۔ یہ بات اپنی جگہ غلط نہیں تھی کہ سیاست بھی ایک ایسا شعبہ ہے جسکے بارے میں اسلام کے مخصوص احکام ہیں لیکن اگر اس بات کویوں کما جائے کہ دین در حقیقت سیاست ہی کا نام ہے، یا سیاس نظام کا نظاذ دین کا اولین مقصد ہے تواس سے ترجیحات کی تر تیب الث جاتی ہے، اگر ہم اس فکر کو صلیم کر مقصد ہے تواس سے ترجیحات کی تر تیب الث جاتی ہے، اگر ہم اس فکر کو صلیم کر لیس تو اسکا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سیاست کو اسلامی بنائے کے بنائے اساام کو

سیای بنادیا، اور دین میں انفرادی زندگی کاجو حسن و جمال تھا اور رعنائی تھی، اس سے ہم نے اپ آپ کو محروم کر دیا۔

حضور صلی الله علیه وسلم کی مکی زندگی

نی کریم مرور دو عالم صلی الله علیه وسلم کی حیات طیبه ذندگی کے ہر شعب
میں ہمارے لئے اسوہ حنہ ہے، آپ کی ۲۳ سال کی نبوی ذندگی دو حصوں میں
تقسیم ہے ایک کی ذندگی، اور دو مری مدنی ذندگی، آپ کی کی ذندگی ۱۳ سال پر محیط
ہے، اور مدنی ذندگی دس سال پر محیط ہے، حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی کی
ذندگی کواگر آپ دیکھیں تو یہ نظر آیگا کہ اس میں سیاست نہیں، حکومت نہیں،
قال نہیں، جماد نہیں، یمال تک کہ تھیٹر کا جواب تھیٹر ہے بھی نہیں، بلکہ حکم یہ
قال نہیں، جماد نہیں، یمال تک کہ تھیٹر کا جواب تھیٹر سے بھی نہیں، اٹھاتا ہے ۔
"واصبوو سا صبر ک الا بالله" ۔ حالانکہ مسلمان کتنے ہی کمزور
سی، تعداد کے اعتبار سے کتنے ہی کم سی، لیکن اسے بھی گئے گزرے نہیں تھے کہ
اگر دوسرافخص دو ہاتھ مار رہا ہے تواسکے جواب میں ایک ہاتھ بھی نہ مار سکیں، یا کم
اگر دوسرافخص دو ہاتھ مار رہا ہے تواسکے جواب میں ایک ہاتھ بھی نہ مار سکیں، یا کم

مكه میں شخصیت سازی ہوئی

یہ تھم کیوں دیا گیا؟ اسلے کہ اس پوری کی زندگی کا مقصدیہ تھا کہ ایسے افراد تیار ہوں جو آگے جاکر اسلامی معاشرے کا بوجھ اٹھانے دالے ہوں۔ تیرہ سالہ کی زندگی کا فلامہ یہ تھا کہ ان افراد کو بھٹی میں ۔ لگا کر ان کے کر دار ، ان کی شخصیت ، ان کے اٹمال اور افلاق کی تطمیر اور تزکیہ کیا جائے ، ان تیرہ سال کے اندر اسکے علادہ کوئی کام نمیں تھا کہ ان افراد کے افلاق درست ہوں ، ان کے اندر اسکے علادہ کوئی کام نمیں تھا کہ ان افراد کے افلاق درست ہوں ، ان کے

عقائد درست ہول، ان کے اعمال درست ہول، ان کا کر دار درست ہو، اور ان کی بہترین سیرت کی تعمیر ہو، ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم ہوجائے، تعلق مع اللہ کی دولت ان کو نصیب ہواور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس ان کے دلوں میں پیرا ہو جائے۔

#### شخصیت سازی کے بعد کیے افراد تیار ہوئے؟

تیرہ سال تک سے کام ہونے کے بعد پھر مدنی زندگی کا آغاز ہوا، جس میں اسلامی ریاست بھی وجود میں آتی ہے، اسلامی قانون بھی اور اسلامی صدود بھی نافذ ہوتی ہیں، اور ایک اسلامی ریاست کے جتنے لوازم ہوتے ہیں، وہ سب وجود میں آتے ہیں۔ لیکن ان تمام لوازم کے ہونے کے باوجود چونکہ ان افراد کو ایک مرتبہ ر بنگ کورس سے گزارا جا چکا تھا، اسلئے کسی فرد کے حاشیہ خیال میں بھی ہے بات نسیس آتی کہ جارا معمد محض افتدار حامل کرتا ہے، بلکہ افتدار کے باوجود ان کا تعلق الله تعالى سے جڑا ہوا تھا، اور وہ لوگ ا قامت دين كى جدو جمد ميں جماد اور قال میں لکے ہوئے تھے، ان کاب حال آریخ میں لکھا ہے کہ ر موک کے میدان میں میرے ہوئے سحابہ کرام کے لشکر پر تبعرہ کرتے ہوئے ایک غیر مسلم نے اپنے افر سے کما کہ یہ بوے عجیب لوگ ہیںکہ " رھبان باللیل وس کبان بالنهاد" لعنی دن کے وقت میں یہ لوگ بمترین شموار میں، اور شجاعت اور جوانمر دی کے جوہر دکھانے والے ہیں، اور رات کے وقت میں سے بمترین راہب ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنارشتہ جوڑے ہوئے ہیں، اور عبادت میں شغول رہتے ہیں \_\_\_ حامل میہ کہ محابہ کرام دو چیزوں کو ساتھ لیکر چلے ، ایک جدوعمل، اور دوسرے تعلق مع اللہ، سے دونوں چیزیں ایک مسلمان کی زندگی کیلیے لازم اور مزدم ہیں، اگر ان میں سے ایک کو دوسرے سے جداکیا جائے اتواسلام کی سے تقوير سامنے شيس آيكي-

## ہم لوگ ایک طرف جھک گئے

محابہ کرام سے ذھن میں یہ خیال نہیں آیا کہ چونکہ اب ہم اعلیٰ اور ار فع مقام کیلئے نکل کھڑے ہوئے ہیں، ہم نے جہاد شروع کر دیا ہے، اور پوری دنیا مراسلام کاسکہ بھانے کیلئے جدوجمد شروع کردی ہے، لنذا ہمیں اب تبحد بروھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے اور کو گزانے کی کیا حاجت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق استوار کرنے اور اسکی طرف رجوع کرنے کی كيا ضرورت ہے؟ كسى بھى سحالي كے ذهن ميں يد خيال نميں آيا، بلكه انہوں نے ان سب چیزوں کو باتی رکھتے ہوئے جمد وعمل کاراستہ اختیار کیا۔۔۔ لیکن ہم نے جب سای اقدار حاصل کرنے کیلئے جمد وعمل کے رائے کو اپنایا، اور سيكولرازم كى ترديد كرتے ہوئے سياست كواسلام كاايك حصه قرار ديا تواس يرا تنازور ویا کہ دوسرے پہلو \_\_\_ لین رجوع الی اللہ لیعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم كرنے، اسكے حضور رونے اور كڑ كڑانے، اسكے حضور جبین نیاز شکنے اور اللہ تعالیٰ كی عبادت کر کے طاوت حاصل کرنے کے پہلو کو یاتو فکری طور بر، یا کم از کم عملی طور ير تظرانداذ كر محي، اور بم نے اپنے ذهنوں ميں يہ بھالياكہ اب بميں اسكى ضرورت نہیں، اسلے کہ ہم تواس ہے ارفع اور اعلیٰ مقامد کیلئے جدوجہد کر رہے میں انداشخص عبادت ایک غیراہم چیزے، جے اس اعلی اور ارفع مقصد پر قربان کیا جاسكتاب، ياكم ازكم اسكى طرف سے غفلت برتى جاسكتى ہے۔

## ہم فرد کی اصلاح سے غافل ہوگئے

اندااجہ عیت پر ضرورت سے زیادہ زور دینے کے نتیج میں فرد کے اوپر جو
احکام اللہ تعالیٰ نے عائد فرمائے تھے، ہم ان سے فکری یاعملی طور پر پہلو ہی شرورع
کر دیتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کے دور میں اٹھنے والی بیداری کی تحریکیں
بوے اخلاص اور جذبے کے ساتھ اسلام کو نافذ کرنے کیلئے کھڑی ہوتی ہیں، لیکن

جونکہ یہ دو مرا پہلو نظر انداز ہو جاتا ہے، اس وجہ سے وہ تحریکیں کامیاب نہیں ہوتیں ۔۔۔ دیکھئے، قرآن کریم نے داضح طور پر بیان فرمادیا ہے کہ ان تَنصُرُ واللّٰہ یَنصُر کُھُ وَیُنَبّٰتُ اُقَدًا مَکُمُو،

اس آیت میں اللہ "کے ساتھ مشروط کیا ہے، اور رجوع الی اللہ کے ساتھ مشروط کیا ہے، اور رجوع الی اللہ کے ساتھ مشروط کیا ہے، اور رجوع الی اللہ کے ساتھ مشروط کیا ہے، اور رجوع الی اللہ کا رشتہ اللہ مشروط کیا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس دفت آتی ہے جب انسان کارشتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشبوط ہوتا ہے، اگر وہ رشتہ کزور پر جائے تو پھر وہ انسان مدد کا مستحق نہیں رہتا۔

## ازدل خيزد، بردل ريزد

جواسلای تعلیمات فردے متعلق ہیں، دہ تعلیمات انسان کواس بات پر تیار کرتی ہیں کہ اسکی اجتماعی جدد جدد صاف سخری ہو، فردے متعلق تعلیمات جس میں عبادات، اظلاق قلبی کیفیات سب چیزیں داخل ہیں، اگر انسان ان پر پوری طرح عمل پیرانہ ہو، اوران تعلیمات میں اسکی تربیت ناقص ہو، پھردہ اصلاح معاشرہ کاعلم کیر کو ام ہو جائے تو اس کا بتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسکی کوششیں بار آور شہیں ہوتیں ۔ اگر میں ذاتی طور پر اپنے اخلاق، کردار اور سیرت کے اعتبارے اچھاانسان میں ہوں، اورائیک باوجود میں اصلاح معاشرہ کاعلم کیر کو انہو جاؤں، اورلوگوں کو دعوت دوں کہ اپنی اصلاح کرو، تو اس صورت میں میری بات میں کوئی وزن اور کوئی تا نیر شہیں ہوگی ۔ لیکن جو شخص اپنی ذاتی زندگی کو، اپنی سیرت کو، کوئی دون اور اپنی اصلاح کر چکا ہے، کوئی تا نیر شہیں ہوگی دعوت دیتا ہے تو اسکی بات میں وذن بھی ہوتا ہے، پھردہ بات مرف کان تک شمیں پنچتی، بلکہ دل پر جاکر اثر انداز ہوتی ہے ۔ اسلئے جب ہم بات مرف کان تک شمیں پنچتی، بلکہ دل پر جاکر اثر انداز ہوتی ہوتے ہیں بات مرف کان تک شمیں پنچتی، بلکہ دل پر جاکر اثر انداز ہوتی ہے ۔ اسلئے جب ہم بات مرف کان تک شمیں پنچتی، بلکہ دل پر جاکر اثر انداز ہوتی ہے ۔ اسلئے جب ہم بات مرف کان تک شمیں پنچتی، بلکہ دل پر جاکر اثر انداز ہوتی ہے ۔ اسلئے جب ہم اپنے اظلاق کو سنوارے بغیر دومروں کی اصلاح کی فکر لیکر نکل کوڑے ہوتے ہیں بات خالاق کو سنوارے بغیر دومروں کی اصلاح کی فکر لیکر نکل کوڑے ہوتے ہیں بات خالاق کو سنوارے بغیر دومروں کی اصلاح کی فکر لیکر نکل کوڑے ہوتے ہیں بات خالاق کو سنوارے بغیر دومروں کی اصلاح کی فکر لیکر نکل کوڑے ہوتے ہیں بات خالاق کو سنوارے بغیر دومروں کی اصلاح کی فکر لیکر نکل کوڑے ہوتے ہیں بات خور ان کو سنوارے بغیر دومروں کی اصلاح کی فکر لیکر نکل کوڑے ہوتے ہیں بات خور ان کو سنوارے بغیر دومروں کی اصلاح کی فکر لیکر نکل کوڑے ہوتے ہیں بات میں خور ہوتے ہیں بات خور ان کور سنوارے بغیر دومروں کی اصلاح کی فکر لیکر نکل کوڑے ہوتے ہیں بات سیکر کوروں کوروں کوروں کوروں کی اصابی کی فکر لیکر نکر کوروں کوروں کوروں کوروں کی تو کوروں کی اسلام کی کوروں کور

تواس كانتيجديه موتام كه جب فتنوں كاسامناموتام، اس وقت متصار والتے جلے جاتے ہیں، اور بلندا خلاق و کردار کا مظاہرہ نہیں کرتے، نتیج میں حب ال، حب جاہ کے فتنوں میں کر فآر ہو جاتے ہیں، مچر آگے چل کر اصل مقصد تو چھیے رہ جاتا ہے اور کریڈٹ لینے کا شوق آگے آجاتا ہے، پھر ہماری ہر نقل و حرکت کے گردیہ بات گومتی ہے کہ کس کام کے کرنے سے جھے کتا کر فیدث حاصل ہوگا؟ جس کے نتیج میں کاموں کے چناد کے بارے میں ہارے نصلے غلط ہو جاتے ہیں، اور ہم منزل مقصود تک نہیں پہنچ پاتے۔

## این اصلاح کی پہلے فکر کرو

ای سلسلے میں قرآن کریم کی ایک آیت اور حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم كاليك ارشاد ہے، جو عام طور ير جمارى نظروں سے اوجھل رہتا ہے، آيت کيميے ک

> " يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوا عَلَيْكُمُ انْفُسَكُمُ لَايَصُرُّكُمُ مَنَ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُهُ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَتِكُمُ بِمَا كُنْتُهُ تَعُمَلُوْنَ :

(アクタクレー) اے ایمان والو! تم این خبر لو، (ایے آپ کو درست كرنے كى فكر كرو) اگر تم راه راست بر آمئے توجو لوگ مرای کے رائے پر جارے میں وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں علتے، تمہیں کچھ نقصان نہیں بہنچا کتے، اللہ ہی کی طرف تم سب کولوٹ کر جاتا ہے، وہ اس دفت تم کو بتائیگا کہ تم دنیا میں

كاعمل كرتے رہے۔

روایات میں آیا ہے کہ جب سے آیت تازل ہوئی تو ایک سحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یارسول اللہ! سے آیت تو بتارہی ہے کہ اپنی اصلاح کی فکر کرو، اگر دو سرے لوگ مگراہ ہو رہے ہیں تو ان کی مگراہی شہیں کچھ نقصان نہیں پہنچائیگی، تو کیا ہم دو سروں کو امر بالمعروف اور نبی عن المستکر نہ کریں؟ دو وت و تبلغ کا کام نہ کریں؟ جواب میں نبی کریم مسلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرایا ایسانہیں ہے، تم تبلغ و دعوت کا کام کرتے رہو، اسکے بعد آپ نے بید حدیث ارشاد فرائی .

" اذا سایت شحا مطاعًا، وهوی متبعا، و دنبا موشرة ، واعجاب کل ذی رای برایة فعلی عناصة نفسك و دع عنك امر العامة "

جب تم معاشرے کے اندر چار چیزیں پھیلی ہوئی دیکھو،
ایک سے کہ جب ال کی محبت کے جذبے کی اطاعت کی جاری ہو،
ہرانسان جو پچھ کر رہا ہودہ مال کی محبت سے کر رہا ہو۔
دومرے سے کہ خواہشات اننس کی پیروی کی جاری ہو، اور لوگ
سے کہ دنیا بی کو ہر معالمے میں ترجیح دی جارہی ہو، اور لوگ
آخرت سے غافل ہوتے جارہے ہوں، چوتھ سے کہ ہر ذی
رائے مخص اپنی رائے پر محمنڈ میں مثلا ہو جائے، ہر
مخص اپنی رائے پر محمنڈ میں مثلا ہو جائے، ہر
مخص اپنی رائے کو عقل کل سمجھ کر دومرے کی بات
سنے سمجھنے سے انکار کرے تو تم اپنی جان کی فکر کرو،
اپ آپ کو درست کرنے کی فکر کرو، اور عام لوگوں
معالم کو چھوڑ دو۔

## بكرے ہوئے معاشرے میں كيا طرز عمل اختيار كريں؟

اس حدیث کامطلب بعض حفزات نے توبیہ بیان فرمایا کہ ایک وقت ایسا آیگا کہ جب کسی انسان پر دومرے انسان کی تقیحت کارگر نہیں ہوگی، اسلے اس وقت امريالمعروف اور نهي عن المنكر اور دعوت وتبليغ كافريضه ساقط بوجايگا، بس اس وقت انسان ایخ کمر میں بیٹھ کر کہ اللہ اللہ کرے، اور ایخ حالات کی اصلاح کی فکر کرے، اور مجھ کرنے کی ضرورت نہیں ۔۔۔ دو سرے علماء نے اس حدیث کا دو سرا مطلب بیان کیا ہے ، وہ سے کہ اس حدیث میں اس وقت کا بیان ہورہا ہے جب معاشرے میں جاروں طرف بگاڑ میل چکا ہو، اور ہر فخص ائی ذات میں اتنا مت ہو کہ دوسرے کی بات سننے کو تیار نہ ہو تو ایسے وقت اہے آپ کی فکر کرو، اور عام لوگوں کے معاملے کو ثروہ، \_ لیکن اس كاية مطلب نميں ہے كه "امريالمعروف اور منى عن المنكر" كوبالكليد أدوى بلکہ اس کامطلب ہے ہے کہ اس وقت "فرد" کی اصلاح کی طرف "اجتاع" کی اصلاح کے مقابلے میں توجہ زیادہ دو، کیونکہ "اجتماع" ورحقیقت افراد کے مجموعے ى كانام ہے، اگر "افراد" درست نہيں ہيں تواجماع" مجمى درست نہيں ہوسكيا، اوراكر "افراد" درست بين تواجهاع خود بخود درست بهوجائيگا لنذااس بكار كوختم لرنے كاطريقه در حقيقت انفرادى اصلاح اور انفرادى جدوجيد كاراسته اختيار كرنے میں ہے، جس سے مخصیتوں کی تعمیر ہو، اور جب مخصیتوں کی تعمیر ہوگی تومعاشرے كاندر خود بخود ايسے افراد كى تعداد مى اضافه ہو گاجو خود بااخلاق اور باكر دار ہو كيكے، جس کے نتیجے میں معاشرے کا بگاڑر فتہ رفتہ ختم ہو جائےگا۔ لنذا سے حدیث وعوت و تبلیج کو منسوخ نہیں کر رہی، بلکہ اس کاایک خود کار طریقہ بتارہی ہے۔

جاری ناکای کاایک اہم سبب

بسرحال، میں یہ عرض کر رہاتھا کہ ہماری تا کامیوں کابردااہم سبب میری نظر

میں یہ ہے کہ ہم نے اجتماع کو درست کرنے کی فکر میں فرد کو کھو دیا ہے ، اور اس فکر
میں کہ ہم پورے معاشرے کی اصلاح کریں گے ، فرد کی اصلاح کو بھول گئے ہیں ، اور
فرد کو بھولنے کے معنی یہ ہیں کہ فرد کو مسلمان بنے کیلئے جن تقاضوں کی ضرورت
میں عبادات بھی داخل ہیں ، جس میں تعلق مع اللہ بھی داخل ہے ، جس
میں اخلاق کا نزکیہ بھی داخل ہے ، اور جس میں ساری تعلیمات پر عمل بھی داخل
ہے ، وہ سب بیچھے جا چکے ہیں ، المذاجب تک ہم اسکی طرف والیں لوث کر نہیں
آئیں گے ، اس وقت تک یہ تحریکییں اور ہماری یہ ساری کوششیں کامیاب نہیں
ہو ، امام مالک رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں :

لن يصلحوا امرهذه الامة بماصلحوا به اولها

اس امت کے آخری زمانے کی اصلاح بھی اس طرح ہوگی جس طرح پہلے زمانے کی اصلاح ہوئی بھی، اس کیلئے کوئی نیا رمولا وجود میں نمیں آیگا۔ اور پہلے زمانے بعن صحابہ کرام کے زمانے میں بھی فرد کی اصلاح کے رائے سے معاشرے کی اصلاح ہوئی تھی، لاذا اب بھی اصلاح کا وہی کی راستہ انتہا۔ کرنا ہوگا۔

"افغان جھا د" ہاری تاریخ کا انتہائی تابناک باب، لیکن!

آج ہماری توجہ سیاست کی طرف بھی ہے، معیشت کی طرف بھی ہے، معیشت کی طرف بھی ہے، معاشرت کی طرف بھی ہے، لیکن فرد کی تغییر کیلئے اور فرد کی اصلاح کیلئے اوارے تایاب ہیں، \_ الا ماشاء اللہ \_ اس وجہ ہے آج ہماری تحریبیں کامیاب نہیں ہو رہی ہیں ہے کسی نہ کسی مرحلے پر جاکر ناکام ہو جاتی ہیں، یہ ناکای بعض اوقات اس لئے ہوتی ہے کہ یاتو خود ہمارے آبس میں پھوٹ پڑ جاتی ہے، اور لڑائی جھڑا شروع ہو جاتا ہے ۔ اسکی ایک افسوس ناک مثال ہمارے سامنے موجود ہے افغان جھا و ہماری تاریخ کا انتمائی آبناک باب ہے جس کے مطالع سے یہ بات

واضح ہوتی ہے کہ

ع اليى چنگارى بھى يارب ميرى فاكستر مين تھى ليكن كاميابى كى منزل تك چنچنے كے بعد جو صورت حال ہو رہى ہے اسكو كسى دومرے كے سامنے ذكر كرتے ہوئے بھى شرم معلوم ہوتى ہے۔
۔ منزل ہے دور رھرد منزل تھا مطمئن ۔ منزل ہے دور رھرد منزل تھا مطمئن

آج جس طرح ہمارے افغان ہمائیوں کے اندر خانہ جنگی ہو رہی ہے، اس پر ہر مسلمان کادل رورہا ہے، یہ سب پچھ کیوں ہوا؟ اسلے کہ اس جدد ہمد کے جو نقاضے بخصے وہ ہم نے پورے شمیں تھا کہ اس منزل پر بہنچنے کے بعد دنیا کے سامنے جگ هنسائی کا سبب بنتے ۔۔۔ کہ اس منزل پر بہنچنے کے بعد دنیا کے سامنے جگ هنسائی کا سبب بنتے ۔۔۔ بسر حال، ساری تحرکیس بالاخر اس مرحلے پر جاکر دک جاتی ہیں کہ ان میں فرد کی تقمیر کا حصہ نہیں ہوتا اور ان میں شخصیت کو نہیں سنوارا جاتا، جکی دجہ میں فرد کی تقمیر کا حصہ نہیں ہوتا اور ان میں شخصیت کو نہیں سنوارا جاتا، جکی دجہ میں فرد کی تقمیر کا حصہ نہیں ہوتا اور ان میں شخصیت کو نہیں سنوارا جاتا، جکی دجہ میں فرد کی تقمیر کا حصہ نہیں ہوتا اور ان میں شخصیت کو نہیں سنوارا جاتا، جکی دجہ میں فرد کی تقمیر کا حصہ نہیں ہوتا اور ان میں شخصیت کو نہیں سنوارا جاتا، جکی دجہ میں فرد کی تقمیر کا حصہ نہیں ہوتا اور ان میں شخصیت کو نہیں سنوارا جاتا، جاتی ہیں۔

#### ہماری ناکامی کا دوسرااہم سبب

ہماری تاکای کا دوسراسب میری نظر میں سے ہے کہ اسلام کے تطبیق پہلوپر ہمارا کام یا تو مفقود ہے، یا کم از کم تاکانی ہے، اس سے میری مراد سے کہ ایک طرف تو ہم نے اجتاعیت پر اتنا زور دیا کہ عمل ای کو اسلام کا کل قرار دیا یہ عمل ای کو اسلام کا کل قرار دیا یہ اور دوسری طرف اس پہلوپر کماحقہ غور نہیں کیا کہ آج کے دور میں اسکی تطبیق کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس سلطے میں نہ توہم نے کماحقہ غور کیا اور نہ اس کیلئے کوئی منتبط لائحہ عمل تیار کیا ہوگا؟ اس سلطے میں نہ توہم نے کماحقہ غور کیا اور نہ اس کیلئے کوئی منتبط لائحہ عمل تیار کیا ہوگا؟ اس سلط میں نہ توہم نے کماحقہ غور کیا اور نہ اس کیلئے کئی منتبط لائحہ عمل تیار کیا ہوگا ور اور اگر کوئی لائحہ عمل تیار کیا تو وہ تاکائی تھا، میں یہ نہیں کہتا کہ سے خدانہ کرے سے اسلام اس دور میں قابل عمل نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیمات کی بیٹری ذہن کی پیداوار شیس، یہ اس مالک الملک والملکوت کے تعلیمات کی بیٹری ذہن کی پیداوار شیس، یہ اس مالک الملک والملکوت کے تعلیمات کی بیٹری ذہن کی پیداوار شیس، یہ اس مالک الملک والملکوت کے

احکام ہیں جسکے علم وقدرت سے زمان و مکان کا کوئی حصہ خارج نہیں، لاذا جو مخص اسلام کواس دور میں ناقابل عمل قرار دے، وہ دائرہ اسلام میں نہیں رہ سکتا، کسکتان ظاہرہ کہ اسلام کواس دور میں بر پااور نافذ کرنے کیلئے کوئی طریق کار اختیار کرنا ہوگا۔ اس طریق کار کے بارے میں سنجیدہ تحقیق اور حقیقت پندانہ غور و فکرادر تحقیق کی ہے۔

## ہر دور میں اسلام کی تطبیق کا طریقتہ مختلف رہا ہے

ہم اسلام کیلئے کام کررہے ہیں، اس کیلئے جدوجمد کررہے ہیں، اور اسکے عملی نفاذ کیلئے تحریک چلا رہے ہیں، لیکن تحریک چلانے سے پہلے اور تحریک کے دوران سب کے ذھنوں میں بیات ہو کہ اسلام کے نفاذ کے معنی بے ہیں کہ قرآن وسنت کو نافذ کر دیں گے۔ اور بیہ کہدیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس فرآن عالکیری موجود ہے، اسکو سامنے رکھ کر فضلے کر دیئے جائیں تے \_\_ ہم اس معصوم تصور کو ذهنول میں رکھ کر آھے برھتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنے کہ سي "اصول" كالبدي ہوناالگ بات ہے، اور مختلف حالات اور مختلف زمانوں میں اس اصول کی تطبیق دوسری بات ہے۔اسلام نے جواحکام، جو تعلیمات، جواصول ہمیں عطافرمائے، وہ ابدی اور سرمدی ہیں، اور ہر دور کے اندر کار آمہیں، لیکن ان کو تافذ کرنے اور بر سر کار لانے کیلئے ہر دور ، ہر زمانے کے نقاضے مخلف ہوتے ہیں، مثلاً مجد پہلے بھی بنتی تھی، آج بھی بن ربی ہے، لین پہلے محور کے چوں اور شہمتیروں سے بنی تھی، آج سمنث اور لوھے سے بنی ہے تو دیکھتے: محد بننے کا اصول اپن جگہ قائم ہے، لیکن اسکے طریق کار بدل گئے، مثلًا قرآن كريم نے فرمايا: "واعدوالهم ما استطعت س قوة " لعنى مخالفين كيلي جتنى قوت مو سك تيار كر لو، ليكن پيلے زمانے مين ده قوت تيز مكوار اور كمان كي شكل مين موتى تقى، اور اب ده قوت بم، توب، جهاز

اور جدیداسلحہ کی شکل میں ہے، لنذا ہر دور کے لحاظ سے تطبیق کے طریقے مخلف ہوتے ہیں۔

## اسلام کی تطبیق کاطریقه کیا ہو؟

ای طرح جب اسلامی احکام کو موجودہ زندگی پر تافذ کیا جائے ہا تھ یہ یہ یہ اسلامی احکام کو موجودہ زندگی پر تافذ کیا جائے ہا تھیں اس کا کوئی طریق کار متعین کرتا ہوگا۔ اب دیکھنا ہے ہے کہ وہ تطبیق کا طریقہ کیاہوگا؟ اور آج ہم اسلام کے ان ابدی اور مرمدی اصولوں کو کس ارح نافذ کریں گے ؟ اسکے بارے میں ہم ابھی تک ایساسوچا مجھالائحہ عمل تیار نہیں کر سکے جس کے بارے میں ہم ہے کہ سکیں کہ ہے پختہ طریق کار ہے ۔اس کیلئے کو ششیں بلاشبہ پورے عالم اسلام میں اور خود ہمارے ملک میں ہورہی ہیں، لیکن کی کوشش کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ حتی اور آخری ہے ۔اور چونکہ ایسالائحہ عمل موجود نہیں ہے اسلئے اس کا بتیجہ یہ ہوگا کہ اگر کسی تحریک کے چلنے کے نتیج میں فرض کر واقت ار کے حاصل بھی ہوگیا تو اسکتا ہی بداسلام کے احکام اور اصولوں کو پوری طرح نافذ اور بر پا کرنے میں شدید مسائل پرا ہونگے۔

## نئ تعبير كانقطه نظر غلط ب

اس سلسلے میں ایک نقطہ نظریہ ہے کہ چونکہ اس دور کے اندر ہمیں اسلام کو نافذ کرتا ہے اور یہ دور پہلے کے مقابلے میں بہت کچھ بدلا ہوا ہے، اسلے اس زانے مقابلے میں بہت کچھ بدلا ہوا ہے، اسلے اس زانے میں اسلام کو عملی طور پر نافذ کرنے کیلئے اسلام کی "نئی تعبیر"کی ضرورت ہے، اور بعض طلقوں کی طرف ہے اس نئی تعبیر کا مظاہرہ اس طرح ہورہا ہے کہ اس زمانے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کہ اسلام کی طرف سے سند جواز دیدی جائے، مثلًا سود کو طلال قرار دیدیا جائے، "قمار" کو طلال قرار دیدیا جائے، مثراب کو طلال قرار دیدیا جائے، "قمار" کو طلال قرار دیدیا جائے، مراب کو طلال قرار دیدیا جائے، اس طرح

ان سب حرام چیزوں کو طلال قرار دینے کیلئے قرآن و حدیث کی نئی تعبیر کی جائے۔ جائے۔۔

یہ نقطہ نظر غلط ہے اسلے کہ اس کا حاصل یہ نکاتا ہے کہ جو پچھ آج ہورہا ہے، وہ سب تھیک ہے، اور اسلام کے نافذ ہونے کے معنی صرف یہ ہیں کہ اقتدار مسلمانوں کے ہاتھ میں آجائے، اور جو پچھ مغرب کی طرف سے ہمیں پہنچا ہے وہ جوں کاتوں باتی اور جاری رہے، اس میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس نقطہ نظر کو درست مان لیاجائے تو پھر "اسلام کے نفاذ" کی جدوجہ دہی ہے معنی ہو کر رہ جاتی ہے۔

لندا موجودہ دور میں اسلام کی تطبیق کے طریقے سوچنے کے معنی سے نہیں ہیں کہ اسلام پرعمل جراحی شروع کر دیا جائے اور آسمیس کتربیونت کر کے اے مغربی تصورات کے سانچ میں ڈھال دیا جائے، بلکہ مطلب سے کہ اسلام کے تمام اصول اور احکام اپنی جگہ باتی رہیں، ان کے اندر کوئی تبدیلی شد کی جائے، لیکن مید بات طے کی جائے کہ جب ان اصولوں کو اس دور میں برپاکیا جائے گاتواس صورت میں اس كاعملى طريق كاركيا ہوگا؟ مثلاً تجارت كے بارے ميں تمام فقهي كتابوں ميں اسلامي اصول اور اسلامي احكام بحرے ہوئے ہيں، ليكن موجودہ دور ميں تجارت کے جونت نے مسائل پدا ہوئے ہیں، ظاہرے کہ ان کتابوں میں ان كاصريح جواب موجود نهيں، ان مسائل كاجواب قرآن وسنت اور فقر اسلاي كے سلم اصولوں کی روشتی میں تلاش کرنا ہوگا، اس بارے میں ابھی ہمارا کام اوھور ااور ناتص ہے، جب تک اس کام کی تھیل نہیں ہو جاتی، اس وقت تک ہم پوری طرح كامياب نيس ہو سكتے \_اى طرح ساست سے متعلق بھى اسلاى احكام اور اصول موجود ہیں، لیکن ہارے دور میں جب ان اسلامی احکام کو ناف کیا جائے اتواسکی عملی صورت کیاموگ ؟ اس بار سے میں ہم را کام ابھی تک نا قص اورا دھورا سے اس نقص کی وجہ سے بھی ہم بعض ادقات ناکا میوں کے شکار موجاتے ہیں ۔

#### خلاصه

برحال میری نظر میں مندرجہ بالا دو بنیا دی سبب ہیں ، ا در دونوں کا تعلق درحقیقت نکری اسبب بیسے ہے۔ پہلاسیب: فرد کی اصلاح ادر شخصیت کا تعمیر کی طرف سے ففلت احداس اصلاح کے بغیراجتماعی احود میں داخل ہوجانا ۔ دوسراسید : اسلام کے تطبیقی پہلو پرجس سجیدگی ادر مقانت سے کتفیق کی عفر درت ہے ۔ اس کا ناکانی ہونا ۔ یہ دواسیاب ہیں اگر سم ان کو سجھنے میں کامیاب ہوجائیں ادر ان کے اذل نے کی فکر سما دے دلوں میں پیدا ہوجائے ادر سم ان کا بہتر طور پر اذالہ کرکیس تو میجر سے کہ افتا وافتر بودی مول گی ، اللہ تعالیٰ اپنی دھت سے دہ دن دکھائے جب یہ بیدادی کی محرکین شخص معنی میں کا میاب ہوں ۔

وَ آخِرُدَ عُوَانَا آنِ الْحَمْدُ يِثْهِ مَ إِن الْعَالَمِينَ